



جديد ملفوظات المحفوظات النحوظات المحظوظات

عِيُمُ اللَّهِ عَلَى مُعَالَّو مِي مُعَالِمُ مُولِلْمَا المِشْرِفُ عَلَى مُعَالُو مِي مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ مُنْ وَمُودَةُ النَّمِي اللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّلَّالِي مِنْ اللَّهِ مِ

کی مجالس اور اسفار، نشست و برخاست میں بیان فرمودہ انبیاء کرام،
اولیاءعظام کے تذکروں، عاشقانِ البی ذوالاحترام کی حکایات وروایات،
دین برحق ند بهب اسلام کے احکام ومسائل جن کا برفقرہ حقائق ومعانی کے
عطرے مُعطر، ہرلفظ صبغتہ اللہ ہے رنگاہوا، ہرکلمہ شراب عشق حقیقی میں ڈوبا ہوا،
ہر جملہ اصلاح نفس و اخلاق، نکات تصوف اور مختلف علمی وعملی،
عقلی ونفتی معلومات و تجربات کے بیش بہا خزائن کا دفینہ ہے اور جن کا
مطالعہ آپ کی پُر بہار مجلس کا نقشہ آج بھی پیش کر دیتا ہے۔

حضرت مولانا محدنيبيالتا ندوي



الحارة تاريخ تاريخات التي التي التي التي الم المان ١٥٥١٥ مان - 540513 مان - 540513

..... سلامت ا قبال پریس

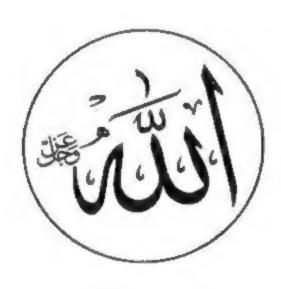

مکتبه رشیدید - سرکی رود - کوئیر یو نیورٹی بک ایجنسی خیبر بازار۔ پیثاور مكتبه رشيد ميه راجه بازار راولينذى

اداره تاليفات اشرفيه بيرون بوبر كيث ملتان دارالاشاعت اردو بازار \_ كراجي نمبر 1 مكتبه سيد احمد شهيد اردو بازار لا مور



# فهرست مضامین "جدید ملفوظات"

| فحتمير | عنوان                                                                  |        | :0  |                                                  |
|--------|------------------------------------------------------------------------|--------|-----|--------------------------------------------------|
| MA     |                                                                        |        | صفي | عنوان                                            |
|        | ان ما ما الله الله الله الله الله الله الل                             | ۲ اسپی | 4   | يبون موفيون اورشاعرون كي صحبت                    |
| "      | القادر أورمولا نااساعيل شهيدكي كفتكو                                   |        |     | الحريني ود نيوي سَائَح                           |
|        | انا عبدالی صاحب کانپوری کے کھ                                          |        | . 1 | شدد ہے اصلاح نہیں ہوتی<br>شدد ہے اصلاح نہیں ہوتی |
|        | يمي" بي بي كي محتك" بيوتي تقى -                                        | £ "    |     | یک واعظ صاحب کی رائے مطرت                        |
| "      | حب حال برعارفين طلامت بيس كرت                                          |        |     | _                                                |
| 19     | برمهینکانام کریمایی بھی آیا ہے                                         |        | .   | معیم الامت کے لباس کے بارہ میں<br>م              |
| 11     | بر بييده ما حيث اورمولا تا فيض<br>ولا ما محمد قاسم صاحب اورمولا ما فيض |        |     | ايك متشددواعظ كاغلطاعتراض                        |
|        |                                                                        |        | 1   | نماز میں گلت کی غرمت                             |
|        | سن صاحب کا آبس میں نداق<br>"                                           |        | 1   | مواوى احمد حسن صاب كانبورى كاغلبه حال            |
| "      | نفرت عالی ماحب ہے بیت ہونے                                             |        | 1   | حضرت حاجي الداد الله صاحب قدى                    |
|        | كيليم ولوى فيض ألحن صاحب كى شرا لط                                     |        |     | سرة كالصل نداق                                   |
| ۳.     | غانقاه تعانه بحون كى سدورى كى تعبير كاقصه                              | 11     | 1   | حصرت حاجی اعداد الله مهاجر کلی کی کرامت          |
| PF .   | اكايرد بويندكي شان زبيت كانزالا انداز                                  | ro     |     | معزت حاجی صاحب کی برکت -                         |
| mr .   | چندہ کے سلسلہ میں حضرت تکیم الامت                                      |        |     | ایک فخص کی غیر مقلدی ختم ہوگئی<br>ایک فیص        |
| - 1    | مجد د لمت کا مسلک                                                      |        | L   |                                                  |
| ۳۳     | علیات سطرح شروع ہوئے                                                   | "      | -   | دفرت واتی صاحب کارنگ                             |
| " 1    | اصلاح کے باب میں شدت اور صدت کافر ق                                    |        | ١.  | رنگ سب ہے جدا تھا                                |
| ا م    |                                                                        | 1 77   | C   | حفرت حاجی صاحب کے اردہ                           |
|        | تشبه بالمتجس بحى تجس ب                                                 | "      |     | موالا نامحمرقاتهم صاحب كالمقوله                  |
|        | قرآن وصديث كے ماول كے إدہ في                                           | "      |     | وین میں محض تمناے کا منہیں چاتا                  |
|        | حضرت مولانا محمد يعقوب صاحب كي را                                      | 14     |     | مولا ناروي كا كلام يحييت شاعري محى مت            |
|        | حضرت عليم الأمت مجدوطت كاعظم                                           |        |     | حفرت مولانا اساعبل شهيدرهمة                      |
| 1      | وجلالت اورنهم وادراك كي ايك مثال                                       | "      |     | عليه كاطريقة بلغ شاى محلات مير                   |

عنوان عنوان 130 مير پنجه کش خوش خطا توليس اور حفزت مناظروں سے قلب میں ظلمت پیدا ٣٣ مولانا أملعيل شهيد كي تحرير ہوتی ہے حيض کے زمانہ میں نماز وں کی قضانہیں حضرت مولا نامجمه ليعقوب كامزاح ۵۳ ب کیکن روز وں کی قضا کیوں ہے؟ مصلی شیخ کے لیفن دال ہونا شروری ہے ال مسئله بيل حضرت مولا نامجمه يعقوب حفرت عيم الامت كاأيك في ام 11 صاحب كاجواب البديبهشع چندہ کے بارے میں حضرت مولانا محمود عارف كابديان بحىعرفان موتاب 11 44 حسن صاحب دیوبندی کی تھیجت حضرت شاه عبدالقادرصاحب كاكشف M. ايك عابدوزابدمتقي وكيل كاقصه حصرت مولا نافضل رحمن سخنج مرادآ بادي # بزركول بش بحى منتظم اور غير فتظم 44 يرجذب كاغليقار دولول طرح کے ہوتے ہیں حضرت مولا نافضل رحمل مخنج مرادآ بادي ٣٣ ایک اگریز نے حضرت شیخ البند کی کی نصیحت لفتنٹ گورز کو۔ 11 عظمت كااعتراف كيابه حضرت مولا نافضل رحمن تحنج مرادآ بادي 27 ایک کافرمہمان کی خدمت، حفزت كاحرام كمائى برخصه 46 كروبنا آسان ليكن جيله بنامشكل ب مولا ناديو بندي كاقصيب 11 حضرت مولاناديو بندي كاطريقها كرام دورحاضر ميل طلب واخلاص كافقدان ب ۳۸ حضرت مولانا محمد ليقوب مساحب كامهر معرت سيداحر صاحب شهيد كااي 40 مباریور کے ایک دعوت کنندہ کو مثائح ے اختلاف وانعتیاد کاسبق 10 حفرت حكيم الامت كابخت تنبيه آموز واقعب حفرت حاجی صاحب کے سلسلہ میں 49 حفرت حاتى صاحب مهاجر كاكو عار 47 ايك قابل فخربات مسكول يش شرح صدرتها\_ أيك ۋى گلكترصاحب پرىددىرد بوبند حفرت حاجي صاحب رحنة الله عليه 11 كے طالبعلم كى فوقيت 11 كدرس متنوى ك خصوصيت. لهتم مدرسه ويوبندكي أيك طالب علم حفرت شاه عبدالعزيز صاحب دحمته 11 سے معالی۔ الله عليه كافن جہاز راتی میں دھل\_

|   |   | ١ | a |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
|   | ı | ı |   | į | ь |
| i | ı | r |   | 2 | ľ |
| ı | ١ | ı | ř | • |   |

| -    |     |                                                               | -    |                                               |
|------|-----|---------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------|
| يمبر | صغ  | عنوان                                                         | تغير | عنوان                                         |
| 0    | ۲   | حضرت تكيم الامت كاسب سے يہلا                                  | Jr2  | حفرت شاه عبدالعزيز صاحب كون                   |
|      |     | څواپ                                                          |      | موسیقی ہے واتفیت تھی۔                         |
| or   | 1   | حضرت عليم الامت مجدوطت كي ذكر                                 | L'A  | حضرت مولانا محريقوب صاحب في                   |
|      |     | ے فطری مناسبت۔                                                |      | ر من كاشوق بالى ركيف كاعجيب مثال دى           |
| "    | 1   | ذکر کے وقت نیند کاعلاج سوائے                                  | 11   | الدادالمشاق كماب لكصناكا كياسب تقا            |
|      |     | سونے کے پہلے ہیں۔                                             | "    | حضرت مولانا كنگوي كاحضرت حاجي                 |
| 11   | 1   | حطرت مولانا شیخ محلہ کے وعظ میں                               |      | صاحب ہے تعلق عقیدت نہایت                      |
|      |     | اصطلاحات کی کثرت ہوتی تھی۔                                    |      | شديدتفا-                                      |
| OF   | -   | حضرت مولانا محد يعقوب صاحب                                    | "    | حضرت مولانا قاسم نانوتوي كاطريق               |
|      | 1   | بلاامتخان طلباء كيمبرلكودية تنص                               |      | تفنيف المناف                                  |
| "    | 2   | حضرت مولانا المعیل شبید _                                     | 4    | حضرت مولا نا عبدالحق لكصنويٌ نے علمی          |
|      | 1   | برجستدایک محمح کهدویا۔                                        |      | فدمت کے مقابلہ میں جان تک کی                  |
| "    | ب   | حضرت حکیم الامت کودین اور الل دی                              |      | ر داه نه کی۔                                  |
|      |     | ے محبت کہاں ہے ملی؟<br>حضرت مولانا فتح محمد صاحب کے خل        | "    | الله والول کے وقت میں برکت کاراز۔             |
| "    | ľ   | مفرت مولانان مرضامب سے ر<br>تواضع کا واقعہ۔                   | "    | مولاناظفر حسين صاحب كاندهلويٌّ<br>اس قنة زندن |
| 00   | 2   | وا ب فاوالعد-<br>حضرت مولانا محمر ليعقوب صاحبٌ -              | ۵٠   | کاو فیل نضوف-<br>زمانه جنگ روم وروس میس حضرت  |
|      |     | سرت روه میریند رب عاب به<br>کشرت گریداور کیفیات وجد کی حکایات |      | مولانا فضل رحمٰن سمن مراد آبادی کا وعا        |
|      |     | حضرت مولانا محمد ليتقوب صاحب                                  | 7    | كرتے ہے انكار۔                                |
|      |     | صاحبزاده مولانا علاء الدين كي وسن                             | "    | حضرت مولا تا گنگونتی اور حضرت مولا تا         |
|      |     | بندى اورانقال كے واقعات                                       |      | تا نولو ي كاسفر حج -                          |
| 04   | t y | و بوبند میں طاعون کی وباء میں مو                              | ۵۱   | برزرگول کی مختلف شاخیں ہوتی ہیں۔              |
|      |     | محر يعقوب كر كر كاافراد فو                                    | 11   | حصرت مولا نامحمة قاسم نا نوتو ک کی تقسیم      |
|      |     | -En                                                           |      | شير عي كالطيف                                 |
|      |     |                                                               |      |                                               |

| صفحة | عنوان                                                                  | صخيبر | عنوان                                          |
|------|------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------|
| 0    | حفرت عاتی صاحب کے علوم کے                                              | ۵٤    | و یو بند میں ہینے کی ویاء کے بارے میں          |
|      | سامنے علاء کی کوئی حقیقت نہتی۔                                         |       | مولانا محمد يعقوب نے بيش كوئى كاتمى            |
| ,,   | مولوي ميال امغرحسين صاحب كاايك                                         | "     | حضرت مولانا محم يعقوب كل أيك                   |
|      | خواب۔                                                                  |       | کرامت بعدوفات ظاہر ہوئی۔                       |
| #    | حفرت مولانا گنگونی کے طب سکھنے                                         | DA    | بعض بدعتول كابدعقلى كالكه حكايت                |
|      | كاواقعيه                                                               |       | حضرت مولا نا كنگواي كى شان حق كوئى             |
| 40   | ایک ڈپٹی کلکٹر صاحب نے حضرت                                            | 69    | حضرت مولانا محنگوین کی خانقاه تھانہ            |
|      | مولا تا گنگونی کے لئے مش العلماء کے فطاب کی مخالفت کی۔                 |       | بھون ہے محبت۔                                  |
|      | خطاب فالفت ف -<br>حضرت مولانا گنگوهی حضرت حاجی                         | 10    | حضرت مولانا منگوی کی مدرسه تقانه               |
| 4    | صاحب کے عاش تھے۔                                                       |       | بعون کے لئے دعا۔                               |
| 44   | مولوى صاوق اليقين صاحب كوحضرت                                          | 4.    | تفرت مولا نامحمرقاهم صاحبٌ نانوتوي             |
| וד   | مولا تا كنگوين كى دصيت                                                 | 1     | کے حفظ قرآن کی کرامت ۔<br>مور رو رو رو مور مور |
| 11   | حضرت مولانا كنگوني كيزويك مولوو                                        | "     | نفرت حاجی صاحب کی وعابعد ختم<br>سرمشنوی شریف_  |
|      | ک ممانعت مشروط ہے۔                                                     |       | رن حول مربیف.<br>هنرت حاجی صاحب کا درس مثنوی   |
| 44   |                                                                        |       | عر_مثنوی مولوی معنوی_                          |
|      | شال تفايه                                                              |       | ست قرآ آل درزبان پهلوي پرشې کاجواب             |
| "    | نضرت مولا پا گنگوی کی شان انتظام                                       |       | مرت مولانا محمرقاسم صاحب نے                    |
|      | کاواقعہ<br>عزرت مولانا محمد مینقوب صاحب کے                             |       | مایا تین کتابی البیلی ہیں۔                     |
| 47   | ربعت وطریقت کوتع کرنے کاایک واقعہ<br>ربعت وطریقت کوتع کرنے کاایک واقعہ |       | ا جل حين صاحب كے انقال ي                       |
| 44   | ریت رئیس ول مرے دائیہ دائعہ<br>مرت حاجی محمد عابد صاحب دیو بندی        |       | رت حاجى صاحب كي نسبت كاظهور موا                |
| '    | ئے تعوید کی برکت۔                                                      | 41    |                                                |
| 11   | مرت حاجی محمد عابد صاحب کے تا لع                                       |       |                                                |
|      | -100                                                                   | 7.    | وب صاحب حال تھے۔                               |

| ) | صفحتبر | عثوان                                                          | صفح تمبر | عنوان                                                       |
|---|--------|----------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------|
|   | 47     | حضرت مولانا اساعيل شهبيد جين ميں                               | 79       | حضرت مولانا محمرقاسم صاحب بجول                              |
|   |        | شوخ مزاج اور تيز طبيعت تھے                                     |          | ے بنی نداق بھی کرتے تھے۔                                    |
|   | 24     | حضرت مولانا العلي شهيد سے بحين                                 | 4.       | " دو کان معرفت 'میں" اقطاب ثلاثهٔ '                         |
| 1 |        | کیشرارت کاواقعہ۔                                               |          | کی بھی چھینا جھٹی بھی ہوتی تھی۔                             |
|   | "      | حفزت شامن شهيد كي صحبت كي بركت                                 | 11       | حعرت حافظ محدضامن صاحب شهيد                                 |
| ı |        | ے ایک تو جوان کی اصلاح ہوگئے۔                                  |          | کی خانقاہ میں آنے والوں سے                                  |
|   | "      | عاشق احسانى اورعاشق ذات صغت                                    |          | كياً تفتَّلُو هِ وتَى تقى؟                                  |
|   |        | یں کیافرق ہے؟                                                  | "        | حفرت حافظ محمضامن صاحبٌ کی                                  |
|   | "      | جنت میں راحت ولذت کے نصیب                                      |          | ظرافت -                                                     |
|   |        | ہوگی                                                           | 41       | حفرت حافظ محدضامن صاحب شهيد                                 |
|   | ۲۳     | حضرت مولا نافع محمر صاحب كي                                    |          | كالك صاحب كشف بزرگ سے ال                                    |
|   |        | حددرجه تواضع اور بينسي كاواقعه                                 |          | کے فاتحہ پڑھتے وقت شراق                                     |
|   | "      | حضرت مولانا فتح محمد صاحب كالمتجد                              | 11       | ہارے اکا برحفرات خلوت عرفیہ پسند                            |
|   |        | جانے کی حکامت                                                  |          | نبیں کرتے تھے۔                                              |
|   | 40     | حضرت مولانامحمد يعقوب صاحب كى                                  | "        | حضرت عليم الامت مجد ولمت برايك                              |
|   |        | ایک مشہورشعر کی تشریح۔                                         |          | وفعه زمانه طالب على مين خوف كاب                             |
|   | "      | معزت میانجو سے معزت حافظ                                       |          | صدغلبه طاري موا                                             |
|   |        | محمر ضامن شهیدگی بیعت کاواقعه                                  | "        | حضرت میاجی کے مزار پرانوار و                                |
|   | "      | مولود کے بارہ میں حضرت مولانا مج<br>قاسم صاحب کامقولہ۔         |          | بركات كامشابده-                                             |
|   | 24 6   | قام صاحب فاستولد-<br>مكه معظمه مين أيك مولود شرنيف مير         | 44       | حضرت مولانا گنگوبئ اور حضرت مولانا                          |
|   |        | ملہ سمرہ میں ایک وود سرایک عار<br>شرکت بر حضرت مولانا گنگوی کے | 0        | نا نونو ی کوبدیددید والول کی تالیف                          |
|   |        | انکارے حضرت عاجی صاحب ۔                                        |          | ا قلوب کا واقعہ۔<br>مناب میں شام میں شام میں اور انتہاں میں |
|   |        | انھار کے سرت ماہا۔<br>خوشی کا اظہار فرمایا۔                    | "        | حضرت حافظ ضامن شهيد كااپ                                    |
|   |        | 291779103                                                      |          | بيرومرشد تعلق محبت كاواقعد                                  |

į

| صختبر | عنوان                                                            | منحتير | عنوان                                                      |
|-------|------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------|
| 69    | معرت حاجی صاحب کے ہاں کی کی                                      | 44     | معترت مولانا كنگويئ نے قرمايا كدجو                         |
|       | شكايت نبيل عي جاتي تقى _                                         | -      | بات حضرت حاتی صاحب مین تھی وہ                              |
| "     | معزت مولانا محمد قاسم صاحب نے                                    |        | اللي ميل شيكي -                                            |
|       | نواب رامپورے ملاقات سے اٹکار کردیا                               | "      | حفرت حاجی صاحبٌ بعض اوقات                                  |
| 11    | حضرت مولانا النكويي في ايك دفعه                                  |        | تمام رات ایک شعر کورده کرردت                               |
|       | اہیے شاگر د طلبا و کی جو تیاں اٹھا کیں                           |        | بوئے گزارد ہے تھے۔                                         |
| 11    | حضرت مولانا گنگوی سے سی نے عمل                                   | 11     | حضرت مولانا گنگوی نے حضرت                                  |
| ۸٠    | تسخیر کے ہارہ میں دریا ہنت کیا<br>دہلی کے ایک مجذوب کی بددعا۔    |        | حاجی صاحب ہے کہا کہ ذکر میں رونا                           |
|       | ومن علی جدوب بردی۔                                               |        | المين آتا۔                                                 |
| "     | حضرت مولا تا كنگوين كى رائے۔                                     | 44     | حفرت حاجی صاحب کے یہاں زیادہ                               |
| 0     | حفرت مولانا كنگوي نے حفرت كيم                                    |        | اہتمام اصلاح قلب کا تھا۔                                   |
|       | الامت تفانوي كي شكايت سننے سے                                    | "      | حفرت عكيم الامت مجدد ملت" في                               |
|       | اتكاركرويا_                                                      | 1      | سلوک کی چند یا تمی حضرت مولانا<br>سام یس                   |
| Al    | حضرت مولانا گنگوی کے مزار پر ایک                                 |        | سنگونی سے در بافت کی تھیں۔<br>دعز میں مدارہ محمد حس        |
|       | ورویش نے میخ ماری اور شدت ہے                                     | 44     | حضرت مولانا محمود حسن معاحب و يو بندى" نے ایک مشہورعالم کے |
|       | گرمیرطاری ہوگیا۔<br>معاری ہوگیا۔                                 |        | اعتراض کامسکت جواب دیا۔                                    |
| Ar    | حضرت مولانا نانوتوی کے ایک بدعتی                                 | 4A     | حصرت مولا تامحمودحسن صاحب ديوبندي                          |
|       | درویش کی مہمان نوازی پرتکیر۔<br>دور ۔ مدارہ تاہم سام سے مان تاہم | "      | كاابي أيك وعظ كو دوران آمر مضامين                          |
| "     | حضرت مولانا قاسم صاحبٌ نانوتوي<br>كے بچين اور جوانی كے دوخواب۔   |        | عاليدوفحة قطع كرديخ كاواقعه                                |
|       | حضرت مولانا نانونوی کے والد کی                                   | "      | حفرت عليم الامت" مجدد ملت كي                               |
|       | معرت حاتی صاحب ہے شکایت                                          |        | حددرجه تواضع وقناعت_                                       |
| ٨٣    | . ("173 5 5 for 1 mg                                             | 49     | حصرت مولا نا محنگوی کے انتہائی ذکی                         |
| ,,,   | رو پوشی کاوا تعد                                                 |        | الحن ہونے كاواقعہ                                          |

| صفحتمر | عنوان                                                                | صفحتبر | عنوان                                                            |
|--------|----------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------|
| AZ     | حضرت مولانا كنگوي كى دعا كااتر _                                     | ٨٣     | حفرت مولانا محمقاتهم صاحب كاكوچه                                 |
| "      | معرت مولانا گنگونگ كااپ ايك                                          |        | چيلان د بلي كا قيام-                                             |
|        | خادم پرتوجددسينے كى يركت۔                                            | 11     | حضرت مولانا محمرقاسم صاحب کے                                     |
| 44     | حضرت مولانا محنکوی کے بارہ میں                                       |        | كمالات كاكسى كوعلم نبيس -                                        |
|        | سائمين توكل شاه صاحب كاكشف                                           | ۸۳     | کلدطیب کی برکت سے عذاب قبررفع                                    |
| "      | حضرت مولانا كنگوين كي شان استغنا                                     |        | ہوجانے کا قصہ۔                                                   |
|        | كاواقعه_                                                             | "      | حصرت شاہ ولی اللہ کے مرض الموت                                   |
| "      | حضرت مولانا كنگونتی كاحضرت مولوی                                     | 8      | کے وقت نجی کر میم ملط کانے کی سل ۔                               |
|        | يجي ہے كہراتعلق تھا۔                                                 | "      | تنس ہے جس قدر دوری ہے اس قدر                                     |
| 9.     | حصرت مولانا محمد نبيه واصل ثاندوي                                    |        | قرب حق حاصل ہے۔<br>موجو بد                                       |
|        | جامع ملفوظات جدیدو کے اشعار<br>معامل ملفوظات جدیدو کے اشعار          | 40     | حضرت مولانا كنگوبتي كامزاج                                       |
| 94     | حصه دوم ملحوظات                                                      | •      | حفرت مولانا محد قاسم صاحب کی                                     |
| "      | الاركىكى يرقعنة                                                      |        | گلاب سے محبت کا سبب۔<br>حرص میں میں میں تات                      |
| 11     | ہارے اکا پر کامعمول کسی کی تعریف                                     | 1/     | حضرت مولانا منگوبی کے انتہائی تمیع                               |
|        | سامنے کر نیکائیں ہے۔<br>مقدم شدہ میں ک                               |        | سنت ہونے کاواقعہ۔                                                |
| 11     | مثنوی شریف کی برکت                                                   | 4      | دمنرت مولانا گنگوی کو دمنرت ما تی کا<br>ک نیشه میده تن           |
|        | حق میں میڈ ب اور مقبولیت ہوتی ہے۔<br>حد میں تاریخ مسلمات میں میں اور |        | كونساشعر پسند تھا۔<br>حضرت مولانا نانوتوي كاايك طالب             |
| 94     | حفزت تقانو کی کاتعویڈ دینے کا قداق<br>حدید کب لیمنا جائز ہے          | PA     | معرت مولانا عامولو ی ۱۵ اید طالب<br>بیعت کی درخواست کاجواب شددین |
|        | شرقی احکام کی حکمتیں پوچستا مناسب                                    |        | بیست کی در دواست ۵ بواب مدد ہے<br>پر حصرت گنگو بی کا مزاح۔       |
| 11     | سری ادعام کا میں پو پھی سی سب<br>مہیں شرقی احکام بے چوں وچراں        | ,      | پر سرت موں کا حراب۔<br>علماء دین کی تو ہین اورطعن و تشنیع کرنے   |
|        | انتاج ہے پون ویران<br>مانتاج ہے                                      | , "    | ے قبر میں قبلہ ہے منہ پھر جاتا ہے۔                               |
| Jas    | غصه کاایک علاج                                                       | и      | حضرت مولانا گنگوی نے حضرت                                        |
| _      | عربی یوھنے والوں کوزلیل نہیں                                         | 11     | مولانامحمہ یعقوب کے یاؤں کی گرد                                  |
|        | رب پرے ورس روسان میں<br>جمنا جائے۔                                   | 4      | اليندومال يعجماري                                                |
|        |                                                                      |        |                                                                  |

| - 1 | - |
|-----|---|
| - 1 | - |

| صفحةبر | عنوان                                                     | صفحتبر | عنوان                                    |
|--------|-----------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------|
| 127"   | حضرت تھانویؒ نے تمام عمرتصانیف و                          | 155    | رز ق کامعاملہ عجیب ہے۔                   |
|        | نسار کیمیں صرف کی۔                                        | 14     | مفترت تھا نوی کی غرباء کے ساتھ محبت      |
| HM     | مواقع مشتبه بين وبإطل كامعيار                             |        | وضوص_                                    |
| "      | عيدميلاد الني شركت عارب                                   | 11     | صحت عجب فمت ہے۔                          |
| ] .    | بزرگون کا طریقه تبیس <sub>-</sub>                         | 1.2    | حب جاه و مال بری چیز ہے۔                 |
| 110    | دعا كاادب                                                 | 1/     | ذلت عرض احتياج كو كهتيجين _              |
| HA     | محورت کی نسبت باطنی کا ایک واقعه                          | "      | اخبار کا مع <u>یا</u> راسلامی            |
| 1) 4   | الله تعالى كانياز پسندى كاليك عجيب واقعه                  | 1-1-   | قبول هديه كامعياريه                      |
| 11     | ا کنژعورتوں میں تکبیز بیس موتا۔                           | 1.0    | یرده امرفطری اور غیرت کا تقاضا ہے        |
| 11     | بوڑھے بہ نبست جوانوں کے زیادہ                             | 1+4    | حضرت تھانوی کاعامۃ الناس کے              |
|        | خطرناک ہیں۔                                               | "      | ساتھ حسن ظن اورائے غلاموں کے             |
| 114    | وین کے پردے میں ونیا حاصل کرنا<br>مدد                     |        | ساتھ حسن تربیت کامعاملہ                  |
| l)     | معترے۔<br>اسا عندہ ممالہ                                  | "      | آجكل لوكول مين اتباع كاماده بالكل        |
| HA     | ا تباع حق کا اثر۔<br>انسان اپنی فکر میں یڑے دوسروں کی فکر |        | شبیس ریا –                               |
| ''^    | عن دین دین پر سیرون و در<br>مین دین ہے۔                   | 11-    | روز ہخوروں کے لئے ایک سبق۔               |
| 1/     | عروه اور دیو بندیش فرق۔<br>عروه اور دیو بندیش فرق۔        | 1/     | مع ة المسلمين كي البميت حضرت تعانو كي    |
| 119    | مخلف مدارس برا كبراليآ بادي كاتبعره                       |        | ي عظر ميں۔                               |
| 174    | حضرت عبدالعزيز دباغ كاايك واقعه                           | 1/     | بزرگون كافخض قرب اصلاح اعما ل            |
| "      | سي كمال كي بدولت المل مجسنا تو جائز                       |        | كيية كافي نبيس-                          |
|        | ہے محرافضل مجھنا جا ترنبیں                                | (1)    | عقا كديش غلو كاايك واقعه                 |
| "      | مبرافضل بياشكر؟                                           | u      | آ جَكُل لُو كُول مِن قَمَا عَتْ مِينِ بِ |
| 144    | بزرگول کی جیت ہے علوم درسید یس بھی                        | "      | ختم قرآن بی تقنیم شیری کے مفاسد          |
|        | اضاف بوتاب۔                                               | 117    | حفرت تفاتويٌ كانفيحت كرثے كا             |
| //     | عارف كالمبيان بحي كرفان موتاب                             |        | عيمان طرز_                               |

| مغنم                                  | عنوان                                                                                                                                                | صخيم | عنوان                                                   |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------|
|                                       | وصورت كوبحى بكاثر لبياب                                                                                                                              | irr  | مروجه رسمول سے رفع کرنے پر و ہابیت                      |
| المما                                 | تصويرد كيضي كاشرى حكم-                                                                                                                               |      | کاالزام۔                                                |
| //                                    | ہمارے بزرگوں میں عمق نظر اور للہیت                                                                                                                   | 1714 | صاحب تدارك يصطلم كي شكايت ند                            |
|                                       | بہت تھی۔                                                                                                                                             |      | کرنا بھی ظلم ہے۔                                        |
| "                                     | وقف کرنے کی بعض جائز شرا نظ۔                                                                                                                         | "    | مقظ اجور " كي معنى _                                    |
| مهاسوا                                | ناراش تونبیس زیاده رامنی ہونے کو دل                                                                                                                  | //   | اكثر مالدارول عن تهذيب حقيقي تبيس                       |
|                                       | عابتا ہے۔                                                                                                                                            |      | ہوتی۔                                                   |
| "                                     | معقولات ومنقولات کی ایک مثال                                                                                                                         | 114  | اوب کے تقاضے مختلف ہوتے ہیں                             |
| 150                                   | البحققين في الإات من كى كروى ب                                                                                                                       | 11   | ہمارے بزرگ خنوت عرفیہ ش رہے کو                          |
| 1324                                  | برائی ترک کرنے کا اصل علاج۔                                                                                                                          |      | پندئی <i>س کرتے۔</i><br>•                               |
| "                                     | ڈ اڑھی باعث و جاہت ہے                                                                                                                                | ira  | حضرت امام شافعی کا کھ نا کھلانے ہے                      |
| 11                                    | شاه سعو داورنجد بون كاحسن انتظام                                                                                                                     |      | متعتق ایک تول به                                        |
| Ira                                   | نجد يول بيل تصوف كي كي _                                                                                                                             | 11   | قوت باز و ہے کما ناعارتبیں ۔                            |
| 11                                    | وجدیوں کے ساتھ نجدیوں کی ضرورت                                                                                                                       | 174  | ا بیو بول میں عدل کرنا واجب ہے                          |
|                                       | صوفیاءاورفقہا محکمائے امت ہیں                                                                                                                        | "    | عرفی کے ایک شعر کی تشریح                                |
| 11"9                                  | بھائی اکبرعلی صاحب کا انداز اصلاح                                                                                                                    | 174  | غمه کی حالت میں کوئی فیصله نبیں                         |
| ti                                    | حفزت شاه عبدالقادر کی ایک دکایت                                                                                                                      |      | کرنا چاہے۔                                              |
| u                                     | موئے میادک کا احرام                                                                                                                                  | 114  | چندے کی مصلحت ہے راہ حق جیموڑ دینا                      |
| ١٢٠                                   | صحابہ کی ایک کیفیت پرایک موزوں شعر<br>مین میں میں اللہ میں میں اللہ میں میں اللہ میں میں اللہ میں اللہ میں میں اللہ میں میں اللہ میں اللہ میں اللہ م |      | المعترب                                                 |
| "                                     | آ تخضرت عليه ك اوتول ك ذرك                                                                                                                           | 141  | منجکل لوگ اخباری خبروں پر شرعی<br>م                     |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | کرنے پرایک شعر۔<br>میں میں میں ش                                                                                                                     |      | مجتوں سے زیادہ بھروسہ کرتے ہیں<br>م                     |
| الما                                  | نرے مولو ہوں کا دل بھی تبیس رو <del>ہا</del><br>م                                                                                                    | 71   | عوام جن باتوں کی رہیت نے کر سکیں                        |
| "                                     | روئے کے اسباب مختلف ہیں۔                                                                                                                             |      | اس کی اجازت دینامفتر ہے۔<br>اس میں مصارف                |
| الميارا ا                             | الله تعالی کے طبعی محبت بھی ہو سکتی ہے<br>ز                                                                                                          | 177  | لوگوں میں اصلاح طلبی کا سلقہ بھی نہیں<br>میں بیار دیا ہ |
| ~                                     | بیرال کی پرندم بدان کی پراند                                                                                                                         | 4    | آجکل مسلمانوں نے ظاہری شکل                              |

| صفحتمبر | عثوان                                                                                                                         | منختبر | عثوان                                 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|
| 100     | صحابه كااندازتعليم                                                                                                            | الدلم  | امى ب صف کے قصے کی تو منبح            |
| "       | هراختلا ف برانبیس                                                                                                             | "      | ريا کی حقیقت۔                         |
| 104     | شنخ کی تجویز کے خلاف کرنامعنرہے                                                                                               | ۲۳۶    | جلال آباد کے "جبر ریف" کے بارے        |
| 104     | تجارت من فروغ بمی صدق سے بی                                                                                                   |        | شل حکایت                              |
| 1       | ہوتا ہے                                                                                                                       | 11     | آ جکل کے مجتمدین کی مثال<br>          |
| 11      | حق تعالی مارد اور متمرد کے سوانسی کو                                                                                          | 145    | نانوے قبل کرنیوالے کی توبہ کے         |
|         | دوزخ میں شڈالیں کے                                                                                                            |        | بارے میں چند سوالات                   |
| 104     | شفا غيظ كے لئے بھى سرادينا جائزے                                                                                              | 144    | ایک گفن چورگی حکامت                   |
| 4       | میں برس کے بعد کفر کے اقرار ہے                                                                                                | 164    | غيبت كي تعريف                         |
|         | سابقة المامت كأنقم                                                                                                            | "      | اینے آپ کو دعا کے قابل نہ جمنا        |
| 109     | الل بورپ کی تہذیب اور تح یکات                                                                                                 | 0      | شيطاني وموكدي                         |
| e/      | فلافت من معرت كموتف برأيك                                                                                                     | "      | الله تعالی کوخدا کہنا درست ہے         |
|         | امریکی کاتبرہ۔                                                                                                                | 10.    | تعلیم حملی سنت ہے                     |
| 171     | لبعض لوگ کہتے ہیں کہ مندوستان ہیں                                                                                             | "      | نعت اسلام كيشكر برشبه كاجواب          |
|         | سود حلال كردو_                                                                                                                | 151    | عارفین کو قبل و قال ہے انتہاض ہوتا ہے |
| (4)     | جس کی سنت فرض سے مانع ہواہے                                                                                                   | 4      | سلوک شروع کرنے سے پہلے مینے کی        |
|         | سنت ہے روکا جائے گا۔                                                                                                          |        | فدمت میں رہتا مناسب ہے                |
| . "     | جس سے اصلاح کاتعلق ہوا س سے                                                                                                   | 127    | ایک بزرگ کاقول                        |
|         | مل وقال یافقهی اشکال میس کرنا ما ہے                                                                                           | 1/     | تعويدد ين من أيك احتياط               |
| 11      | طبعی امور بدلتے تیں۔                                                                                                          | 17     | حکومت کامتونی بزما جائزے کہ بیس       |
| 177     | مرصدی پرسط زیس کی بلندی مکن ہے                                                                                                | 157    | حضرت والا کے استغناء کا واقعہ         |
| "       | مرندوالول کواہے اقارب کے نیک وبد                                                                                              | 17     | عجب ورباء کامرض محض صحبت ہے۔          |
|         | کاتو پہ چانا ہے اس سے زیادہ ثابت                                                                                              |        | نہیں جاتا۔                            |
|         | ر المبين ہے۔<br>معرف المبين | 150    | کیفیات تو حیوانوں میں میں موتی ہے     |
| 4       | غير مقشابهه آوازے نينونيس آني                                                                                                 | 1/     | كيفيات روحانيا ورنفسانيد على فرق      |

| صتحتمبر | عنوان                                            | صغنمبر | عنوان                                    |
|---------|--------------------------------------------------|--------|------------------------------------------|
| 172     | حصرت کنگوی کے انتظام اوردور                      | זדו    | موجودہ دور کے لوگوں میں حسن              |
|         | اند کی کاواقعہ                                   |        | معاشرت ہے دوری کا ایک واقعہ              |
| 14V     | ایک فخض کی بیبوده فریائش                         | 175    | اصل چیز اصلاح ہے محراس کی طرف            |
|         | محى كوئى مرغوب چيزنيس                            |        | توجہ کم ہے۔                              |
| "       | ا یک دموت کاوا قعہ                               | "      | منبط اوقات كوبدعت كبرنا درست نبيس        |
| "       | اسیخ بہال کی عورتیں نہایت اخلاص                  | 11     | ول ملنا تربیت کے لئے شرط ہے              |
|         | ے پکائی ہیں۔                                     | //     | بیت سے پہلے گئے سے مناسبت                |
| 179     | آجکل لوگ اصلاح سے بہت تھبراتے                    |        | ضروری ہے                                 |
|         | ا بين<br>است قدر رو                              | וארו   | بعض جيمونى برائيون كالمثناء بخت فتيج     |
| 11      | ایک کم فہم کا دانچہ<br>بر کھی سے میں در میں ت    |        | الرام<br>الرام                           |
| 14.     | ایک رئیس کے کارندے کا دافعہ<br>جماری ہے          | //     | عام عربون كي ايك حكايت                   |
| ,,,,    | وہم کاعلاج<br>حقوق طبع کی رجشری کرانا جائز ہے کہ | 1/     | قبر پر ہاتھ اٹھا کر دعائبیں مانگنا جا ہے |
|         | موں بی بی درسر بی برد باج کرتے کہ<br>نہیں        | 40     | معاملات شرصفائی نہ ہونے ہے               |
| ,,      | میں<br>حقوق طبع کی رجسٹری کے بابت فتووں          |        | ا باجهی تعاون میں خلل                    |
| "       | كاواقعه                                          | 11     | معاملات كي صفائي كاليك واقتع             |
| 141     | یزوسیون کی رعایت                                 | 11     | ایک بیوی کی بدمعاملگی کاایک داقعه        |
| "       | لغظاسر يرمت كي تغيير                             | r/     | ایک طفیلی کو تنمبیه کا واقعه             |
| 147     | تواضع ہے مزت ہوتی ہے                             | 177    | اخیرعمریش سفرے معذوری کاسب<br>قدر بر     |
| "       | ہاتھ سے کھانے کی خاصیت                           | 11     | ایک مخص کی بے تہذیبی کاواقعہ             |
| 145     | ناخن ترشوانے کی مدت کی ایک حکمت                  | 4      | مہمان اور دستر خوان کے چندا داب          |
| "       | بدعت كي حقيقت                                    | U      | درویش لطیف المحر اج توجوتے ہیں           |
| الإلا   | حعرت والاكاطريقة المتحان طلبه الموجوده           |        | لیکن ہے حس بیس ہوتے۔                     |
|         | طریق احمان اللب کیلئے گران ہے                    | 144    | منہ پر مارنے کی وجہ<br>د                 |
| 11      | دین بے قدری ہے حاصل تبیں ہوتا                    | H      | أيك غلطتبي كاازاله                       |

| صفحةبم | عنوان                                 | مغنبر | عنوان                                    |
|--------|---------------------------------------|-------|------------------------------------------|
| 1454   | معری لہد "من لم یعفنا" کے خلاف        | 120   | مدرسہ دیو بندگ سر پری کے فرائض           |
|        | ہے۔                                   | 11    | معنرت والاكتحل كاليك واقعه               |
| 4      | غناءقرآن کے بارے میں ایک لطیف         | 144   | نظر برنعل اختیاری ہے اس سے بچنا          |
|        | تحقق-                                 |       | بھی اختیاری ہے                           |
| IAA    | معرت والا ك قرأت برباني بت ك          | 144   | تمن چیزیمامیرے لئے ہاعث تعب              |
|        | قراء کی تحسین ۔                       |       | ميل يتعويذ تعبير ومشوره                  |
| v      | قاري كحى الدين صاحب كاوا قعداور       | 16A   | أيك ففنول سوال كاجواب                    |
| ø      | قاری عبداللہ کی ایک ہدایت             | 149   | جودل میں بساہوتا ہے وی برونت یاد         |
| 4      | قرأت واذان اورراكني سيدمتعتق          |       | آ تا ب                                   |
|        | بعض باتنين                            | //    | معنی انتهاروی کونص کامدلول کهنا          |
| LVA    | ہرسنت کے پچے فرائض بھی ہیں            |       | ورست نبیس اور شایسی حکایت                |
| 11     | سنت بعل سنت مجدكري كرنا جائ           | IA    | وعظ مين حسب ضرورت مضامين بيان            |
|        | اگر چدا میں ونیاوی نوائد بھی ہوتے ہیں |       | کرتا ہے ہے۔                              |
| "      | تعوية بالحنيس موتا                    | "     | فقةالفقه كاابتمام                        |
| 174    | أيك عالم كے خواب كا دا تعه            | V     | ابل سائنس نے جاتد برجانے كا اتجام        |
| "      | دومختلف بإغول كايك ماتحد موزيا واقعه  |       | نبير ساسوحيا -                           |
| ,      | انسان دومری تلوق سے عقل کی بناہ پر    | W     | حضرت والا کی آمہ کے وقت خانقاہ           |
|        | ممتازے۔                               |       | ابدادیہ کے احوال                         |
| "      | عقل آگردی کے تالی ندہ وقربیکار اس ہی۔ | IAI   | مدرسدا مداد العلوم كيليح چنده كي مما تعت |
| 100    | ایک طلب کالیڈروں سے خطاب<br>میر       |       | کی دیداوراس کا فائدہ۔                    |
| *      | مساوات کے محتی معنی ۔                 | "     | فطیات الاحکام کے بارے میں                |
| \$A#   | حرم شریف کی ایک خاصیت                 |       | حضرت والاكى تمنا                         |
| И      | ملكه جارج بتجم كاواقعه                | inr   | حعرت عمر کی رائے کاوتی کے موافق          |
| "      | رب کی پیچان فطری ہے                   |       | ہونیکی اصل وجہ                           |

| صفحةبر | عثوان                                                  | صفحتمبر   | عنوان                                  |
|--------|--------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------|
| 19 A   | مكريلو أمور مين بهي اصول دين ملحوظ                     | 1/19      | مصائب بھی اعمال بدکی وجہ ہے اور بھی    |
| !      | رکھتا جا ہیں                                           |           | بلندی ورجات کے لئے ہوتے ہیں ان         |
| ۲۰.    | ووسرا نكائ كرنيكي بعض مناسب شرا مكظ                    |           | وونول کے امتحان کا ایک طریقہ           |
| "      | خلوت اختیار کرنا بطورعلاج ہے اور                       | 141       | ایک صاحب کی حضرت والا ہے               |
|        | رياءووموسدرياء كافرق                                   |           | عقبيدت كاواقعه                         |
| Y-1    | وساوس کا علاج اس کی طرف ہے ہے<br>-                     | 14 r      | آ جَكُل كَي سفارش سفارش نبيس ہوتی      |
|        | النَّفَا تَى اور ذَكر اللَّه ہے                        | 19 19     | فنسفيول اور بزرگول كے كلام كافرق       |
| 4٠١٠   | حضرت الي بن كعب كي حالت عشقي كاو تعه                   | ,         | اولیا وانشکے تذکرہ کا اڑ               |
| 1.0    | ایک آیت قرآنی کائلته                                   | 11        | بعضول كاخلا براحجه بوتاب اوربعضول      |
| "      | استغراق و کیفیات مقصود کبیس رښاک                       |           | كاباطن اوراس متعلقه حكايات             |
|        | حق مقصود ہے۔                                           | 190       | تمديك سے يہلے مالك كانقال بو           |
| "      | ووقاومان توم سے بیعت کے متعمق                          |           | جائے تواس رقم میں ورثاء کا تن آجا تاہے |
|        | حضرت والذكا مكالمه الأي اصد ت و                        | "         | مصلح میشد بدنام بی مونا ہے             |
|        | تربیت کے دوران تعلقات اور عزم<br>تعلقات دونوں بی مصریں | 11        | آ جکل لوگ وین کوذلیل مجھتے ہیں         |
| ۲۹     | علمات دولوں ہی سریں<br>حضرت والا کے طریق تربیت پر ایک  | 194       | خولته صب كاأيك واقعه                   |
| F'     | رے ہوسے رین ربیعی پر میں<br>اشکال کا جو ب              | <i>17</i> | ضعف دمائ كي وجد مع حفظ قرآن كي مم نعت  |
| ,,     | سنر میں سنتیں یا ہے نہ یا ہے کے                        |           | المجكل أيك ماتھ رہنے ميں بڑے           |
|        | بار ے میں آیک وضاحت                                    |           | ' جسکڑے ہیں                            |
| 1/     | معندور اولا دے تفقہ کے ذمیہ وار کون                    | 194       | مشوى شريف كريحت                        |
|        | کون ہیں؟                                               | 11        | ايك صاحب يعال كاتول                    |
| Y-4    | فتوی دینے میں ایک احتیاط کا بیان اور                   | "         | حضرت والأے والعہ ماجد اور بھائی        |
|        | اس ہے متعلق ایک واقعہ                                  |           | ا کبرعلی صاحب سے چندواقعات             |
| "      | حضرت عا مُشرِّكا ايك علمي جواب                         | 194       | اگر گنجائش موتو اپنے رہنے کیسئے مکان   |
| Y-A    | " خير من الف شحر" كي تغيير                             |           | يناليما و ب                            |

| صختبر | عتوان                                                            | صغفبر | عتوان                                   |
|-------|------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------|
| 115   | ایک خاص ترکیب سے آدمی بنانیکا                                    | 4.9   | اوگوں کی بے تمیزی سے حضرت والا کو       |
|       | واقعه                                                            |       | تنظیف پہنچنے کی وجہ                     |
| 1/    | مجدد کے لئے صاحب علم ہونا ضروری                                  | "     | تنی نف وہدان کے بارے میں حضرت           |
|       | ہے صاحب حکومت ہونا ضروری نہیں                                    |       | والا كاطرزعمل                           |
| "     | ایک فرایق کے بیان پر جھی فیصلہ نہیں                              | ri-   | ایک تکیم صاحب کے ہدید کا واقعہ          |
|       | ديناحاب اس ش اكتر تلطى موج تي                                    | 1/    | محدثين پرايک اعتراض کا جواب             |
|       | ہے۔ ای ذیل میں حضرت داؤد علیہ                                    | //    | بزرگون کی باتوں میں خطر دینا تھیکے تبیس |
|       | السلام كاوا قند مع رضع اعتراض _                                  | Kli   | مورتوں ک تربیت کا طریقته                |
| 714   | ر من باطنی کے انفاق پر آیت قرآنی                                 | U     | اسيئے ہاں آنےوالوں سے حضرت والا كا      |
|       | ےاستدلال۔<br>حقافہ انتہ شیختیں ا                                 |       | سوال و جواب                             |
| 414   | حق تنی پرنابالغ ہے معانی انتہ کا طریقہ                           | rir   | مسلمانول سے محبت کی ایک علامت           |
| YIA   | لعض او گول کوشب بیداری ہے<br>منافقہ مار مار انتہاں               | "     | ایک مولوی صاحب کا دا تعه                |
|       | امراض بیدا ہوجاتے ہیں<br>اگر طاعات میں نفس کو بھی لذہ سے ہوتو ہے | D     | قاضى محمراعلى صاحب كاوا تغد             |
| "     | ا رفاعات من سوسی الدی مووویه<br>کوئی رخ ک بات میس                | lin"  | مرافت نب ے اثرات پرایک انگریز           |
|       | نون رون في بات التي التي التي التي التي التي التي ال             |       | کی تا ئىدى دكايت                        |
| 119   | ترک رفع پدین پرصدیث شریف ہے                                      | //    | ب تميز كولكصنا آجائے تودوسرول كے        |
| '''   | ريت سيان پرسدي ريت<br>ايک عجيب استدلال                           |       | کے باعث کلیف بی ہے                      |
| 144   | مولوی صادق الیقین صاحب کی                                        | ,     | طریق باطن میں اعتراض معترب              |
|       | سلامت طبع كاواقعه                                                | rer   | دوفریق کے درمیان دونوں کی بات           |
| "     | معزت حاتی صاحب کے ایک مرید ک                                     |       | سنے بغیر فیصلہ بیں کرنا جا ہے           |
|       | عقیدت اور حضرت والا کی لطیف                                      |       | ارتدارى اصل وجدا قلاس مصلماتون          |
|       | هيحت.                                                            |       | كوا پانج ہوكرنہ بیٹھنا جائے             |
| 777   | ایک قادیانی بہروہے اور حضرت والاکی                               | #     | بارش میں کی خدا تعالیٰ ہے احراض کی      |
|       | يصيرت كأواقعه                                                    |       | وجے ہوتی جاری ہے                        |

|        |                                                    | -      |                                                                 |
|--------|----------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------|
| الخدنب | عنوان                                              | صفحةبر | عنوان                                                           |
| 779    | مير يسوال وجواب كالنشاء حقيقت                      | 775    | "امداد المشتاق" اور مكتوبات يعقوني                              |
|        | واضح كرناب                                         |        | کے بارے میں ایک فلنقی کا تیمرہ                                  |
| ν.     | جوطبیب بد پر بیزی کوئع ند کرے وہ                   | #      | حضور مليسة كى شان نبوت كا مظهر علماء                            |
|        | خائن ب                                             |        | اسلام اورآ پ کی شان ملوکیت کامظهر                               |
| "      | حقوق واجبه کوترک کرے مستخبات ٹیں                   |        | طوک اسلام ہوئے ہیں جارے اور                                     |
|        | مشغول ہونا جائز نہیں<br>صحاتها                     |        | د ونوں کے حقوق ہیں                                              |
| 1 17.  | خدا تعالی ہے تعلق ہوتو بڑے بڑے                     | 110    | تغییر بیان القرآن کی تالیف پر ایک                               |
|        | گرون جھائے ہیں<br>میں میں میں میں میں میں میں      |        | جنگ انگریز کی جیرت                                              |
| "      | حفرت حاجی صاحب کے مکان کے                          | ir.    | میری نفکی بغض کی بناء پرنہیں محض                                |
|        | بارے میں ایک غلط دکایت پر حضرت                     |        | اصلاح کیلئے ہوتی ہے۔                                            |
| 6      | والا کا جواب<br>طالب کوسی مقام بر پہنچ کر بس نہ    | "      | عقیدت شیخ کی بدولت ایک ڈ اکوبھی                                 |
| "      | کرنا جائے<br>کرنا جائے                             | 777    | صاحب مقدم ہوگیں۔<br>اس کے ساتھ کے اقد                           |
| 471    |                                                    | 774    | ایک ریاست کی بے پردگ کا قصد<br>اب توگوں میں نہ جسمانی طاقت پہلے |
|        | ونیاوی ضرر ہوسکتا ہے                               | 1,5    | اب وون من ندروهانی _<br>جیسی ربی ندروهانی _                     |
| //     | ایے آپ کو کافر وفائل ہے بھی بدتر                   | V      | اگرخوف خدا کی وجہ حقوق کی اوا مینے کی                           |
|        | سمجنع كامطلب                                       |        | جائے قراس بی <i>س کوتا ہی ٹیٹس ہو</i> تی                        |
| "      | تكبركي تقبيقت اوراس كاعلاج                         | "      | جو کسی خاص خیال برجم چکاہوا <i>س</i> کی                         |
| ۲۳۲    | المخضرت عليه كيلئ علم غيب ثابت                     |        | اصلات تين ہوتی۔                                                 |
|        | كرنيوا لي مختلف افسام كي لوگول كالحكم              | YYA    | آجكل لوك افي راحت كابعى خيال                                    |
| 444    | ضميمه ملحوظات                                      |        | شہیں کرتے                                                       |
|        | اینے ارادے ٹوٹے سے بھی کئی                         | u      | عورت وامرد کے معاملہ میں احتیاط کی                              |
|        | فاکدے ہوتے ہیں                                     |        | ضرورت ہے                                                        |
| ,      | کوتای کااحماس دے توبُعد وراندگی<br>شد سے سے سے مند | rrt    | نادان جماعت ے نکل بنی جا کمیں تو                                |
|        | نبی <u>س ، راندگی کی علامت تو غفلت ہے</u>          |        | الإيمام                                                         |

| 1/\    |                                                                  |         |                                                     |  |
|--------|------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------|--|
| صفينبر | عنوان                                                            | صفحتمبر | عثوان                                               |  |
| 444    | مولا نامحم مظهر صاحب کی حاضر جوانی                               |         | اراوے ٹوٹے پر بھی ارادہ کرتا رہے                    |  |
|        | كاقصه                                                            |         | ال میں نیت کا تو اب تو مایا بی ہے                   |  |
| f/     | مولانا محدمظمر صاحب كاأيك طالبعلم                                |         | اہے سے مناسبت یافائدہ نہ ہوتو                       |  |
| "      | کے اشکال پر جواب                                                 |         | دوسرے سے رجوع کرسکت ہے لیکن                         |  |
| "      | فضول احتال لائق تؤجينيس                                          |         | بسلے شخ کوبھی ناراض نہ کرے                          |  |
| 444    | تحانه بھون کے ایک نیم شاعر کا قصہ                                |         | خشوع كامطلوبدرجدكياب                                |  |
| "      | ايك منطقى عالم كاقصه                                             | 4124    | حصه سوم محظوظات                                     |  |
| 777    | ایک برعتی صوفی کے احر ام شرعیت                                   | "       | سفر مج کے خرج ما تکنے پر مامون رشید                 |  |
|        | كاواقعه                                                          |         | ے ایک دلچیپ مکالمہ                                  |  |
| 140    | حفرت خواجه قطب الدين كي تمنا                                     | V       | مامون رشيد كي ايك اور دكايت                         |  |
| l/     | ایک مجسٹریٹ کاخودکشی کے کیس                                      | "       | لې لې کې صحنگ کې ایجود کاراز                        |  |
|        | <u>م</u> ن مجيب فيعله                                            | rrc     | بحرالعلوم کی شرح مثنوی کی خصوصیت                    |  |
| 744    | مولوی محمد حسین عظیم آبادی کی موت کا                             |         | اوران کی اپنی حالت                                  |  |
|        | مجيب داقعه                                                       | "       | نور جہال کی حاضر جوالی اور شیعہ مجتم                |  |
| የሮላ    | حضرت على كرم الله وجبه كتح مر فرموده                             | 1       | ے ملا دو پیاز ہ کا دلچیپ مناظر ہ                    |  |
|        | كلام باك عدب السنتك                                              | 7779    | تربیت میں بھیرت کی ضرورت اور                        |  |
| V      | حقانیت کاثبوت                                                    |         | عبدرسالت كاايك داقعه                                |  |
| 0      | استهزا وشريعت كفر ب                                              | 144     | ایک بونے کی حکایت                                   |  |
| 4      | مقتداہ ہونے کے لئے بڑوں کی سند<br>معتداہ ہونے کے لئے بڑوں کی سند |         | شادی ندکرنے پرایک جخص کا ظریفاند                    |  |
|        | ضروری ہے بھٹ ذہانت کافی نہیں۔                                    |         | جواب<br>دمجہ علاق میں علام                          |  |
| 144    | ایک عرب کے اردوبو لنے کی کیفیت<br>ال مذہب                        |         | حضرت علی ؓ کی ذہانت وعلم کے دو<br>واقعے             |  |
| "      | عالم ربائی کااوب کرنے پر مغفرت                                   |         |                                                     |  |
|        | کاواقعہ<br>اے ما کسی میٹر شور ت                                  |         | فض تا با ما الله الله الله                          |  |
| 10.    |                                                                  |         | عن کی سیر مواج الالهام سیع المعارت محدوصا حب کی دعا |  |
| 10     | يك آ زادطبيعت آ دى كارتمت البي پراعتقاد                          | F       | معرت فددها حب ب دعا                                 |  |

| صفحتبر | عوان                                             | صفحة نمير | عنوان                                     |
|--------|--------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|
| ۲۲.    | ایک ظریف شخص کی حکایت                            | rar       | واڑھی چڑھ نے اورواڑھی منڈانے              |
| 177    | ا بيك دراز قامت فخض كاواقعه                      |           | والے دو فحفول کی حکایت                    |
| "      | ایک درولیش سے معزت کا دلجیپ مکالمہ               | 1/        | ایک مقبول بندے کا واقعہ                   |
| "      | سعادت على خان كى حاضر جوالي كادا قعه             | ror       | حضرت جنيد بغدادي كاايك قصه                |
| 11     | سعادت علی خان کی حاضر جوانی کا                   | "         | حضرت منون محبّ كاواقعه                    |
|        | دوسرادا قعه                                      | ror       | الهام كي شرع حيثيت اورا يك واقعه          |
| 777    | سعادت علی خان کی حاضر جوالی کا                   | ,         | چھوٹے قد پرایک ظریفانہ دکایت              |
|        | تيسراداقعه                                       | 100       | بوے شخص پر چھاری کی پھبتی                 |
| p      | ان شاء الله خان ان شاء کی ایک                    | //        | حصرت ابو بكر شعفرت عمرٌ اور حضرت عليَّ    |
|        | ظريفا نه د کايت                                  |           | كاايك دلچىپ مكالمە                        |
| 1/     | سعادت على خان كاا يك اورتصه                      | 11        | ا یک شیعی کی مبالغه آمیز حماقت کاواتعه    |
| //     | ایک ریز پرنش اوران شاء الله خان                  | "         | معنرت على رمنى الله تعالى عنه ك سحيح      |
|        | انشاه كادلچىپ مكالمه                             |           | عظمت الرسنت نے بی کی ہے                   |
| 777    | ایک بخیل مخص کی حکایت                            | 101       | حضرت على كاحضرت عمر كى خلافت پر           |
| "      | ایک بے وقوف کی حکایت                             |           | رضامندی کااظهار                           |
| "      | شاہ بوعلی قلندر اور پینے شمس الدین کے            | 104       | امير المومنين كي الميه كاايك مسافره       |
|        | لطيف سوال وجواب                                  |           | عورت کے وضع حمل میں تعاون کے              |
| ryr    | أيك بي وتوف طالبعلم كاقصه                        |           | لئے جانیکا واقعہ                          |
|        | انهبند كايك طالبعلم كاقصه                        | TOA       | معفرت عمر کی رعایا کی خبر کیری کا واقعه   |
| 1/     | گاڑھے الفاظ بولنے والے ایک                       |           | اور حضرت شاہ ولی اللّٰدُ کا حضرت عمر ؓ کے |
|        | طالبعكم كاقصه                                    |           | با رے <u>ش</u> قول                        |
| "      | ایک دئیس زاد ہے کی بناؤ کی گفتگو پردیماتی کا طنز | 14.       | حفزت عرا کے یارے میں حفزت                 |
| 419    | ننی طوا کف کا تجیم                               |           | این عما س کاخواب                          |
| - 17   | بے پر دگ کے نقصان کا ایک واقعہ                   | $\rho$    | ' ایک مینوار کا انداز تحسین به<br>ت       |
| //     | ملے کے و نیاداروں ش میں دین کافیم ہوتا تھا       | 11        | ا ما مُخْعَیٰ کا واقعہ                    |

| صفحتم | عنوان                                   | صفحتمير   | عنوان                                                                      |
|-------|-----------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|
| 140   | فيضان مزامي كاايك واقند                 | учч       | مولا نا جائ کی ظرافت                                                       |
| U     | مولوی ظهیرالدین صاحب کے دا قعات         | 4         | حفاظت خداوندي كاايك عجيب واقعه                                             |
| 4     | عدل بين الزوجات دغيره                   | 744       | حفاظت خداوندي كاليك اور واقعه                                              |
| 124   | ایک خانسامال کاظریفانه جواب             | 11        | ایک بھنگی کی ظرافت                                                         |
| 11    | بوعلى سيناكى كمآب كى ايك فقره مي رّد يد | 4         | مرسیداحمدخان کی برد باری کاایک قصه                                         |
| "     | مولوی محمد سین فقیر د ہلوی کا ایک واقعہ | 144       | سرسیداحمد خان کے بارے میں ایک                                              |
|       | لا کی بری باا ہے، ایک لا کی ک دکا یت    |           | غلونبی کاازاله                                                             |
| 144   | بلوغت كاايك حيرت ناك واقعه              | 771       | مرسیداحمد خان کاایک انگریزے برتاؤ                                          |
| //    | مولوي غوث على پانى چى كاايك واقعه       | "         | سرسید کے بیٹے کا ایک انگریز سے پاؤل<br>میں میں۔                            |
| "     | مريد كامتحان لين كاليك تصر              | 12.       | د بوائے کا قصہ<br>عبد تنا کی فعال میا کردی ہوتا                            |
| YAA   | بسيار خورى بى فساد كاسبب                | "         | عورتون کی فطری حیا و کا ایک واقعہ<br>ب پردگ ہے بیخے میں جان دینے کا دا تعہ |
| 17    | ایک بھولے ہزرگ کی حکایت                 | //<br>۲۷۱ | ہے پروں سے ہے مان ہون دیے 196 ہو۔<br>ایک ہند دُرئیس کی احتقان تعزیت        |
| 129   | شكار خان كے اخلاص كى حكايت              | , ,       | ایک اواب معاصب کی جذباتیت کے دوراقع                                        |
| *     | چوہاور اونٹ کی ایک حکایت                |           | نفيحت كاايك حكيمانه انداز                                                  |
| "     | ایک احق محض کی دکایت                    | YZY       | أيك شريف سيدكا تكريز اضران يرتاد                                           |
| 11    | ایک شخص کے احتقاندانداز گفتگو کا واقعہ  | 441       | حضرت کے ماموں صاحب کاایک                                                   |
| 741   | ينارى كى كيفيت كاشاره كاتشرى كاتصه      |           | معامله مین ظریفانه فیصله                                                   |
| 11    | يوقونون كيستى كاليك تصد اليك            | "         | ایک ظریف کی حکامت<br>مدیاتی سمعر عمر امیری کافرین می                       |
| "     | بيوقوف كى دكايت<br>ايك احمق كى دكايت    | "         | دیبانی کے مصرع پر ماموں کی ظریفانہ کرہ<br>حضرت ماموں کے ایک شعری اصلاح     |
| PAL   | ایک اس کا دیات<br>ایک احمل کایت         | "         | معرت المول عايد معرى الملاح<br>حسن التماس كي أيك مثال                      |
| 1/1   | حضرت کی مشنوی زیروبم برایک              | 144       | ایک مغلوب الحیار مخص کا داقعه                                              |
| "     | ورويش کي وعا                            | 140       | مولوی اسحاق صاحب کانپوری کے حفظ                                            |
| YAF   | ضابط ملفوظات کے اشعار                   |           | قرآن کی کرامت                                                              |

## محفوظات یعنی حصه اول جدید ملفوظات ملقب به

اشرف التنبيه في كمالات بعض ورثة الشفيع النبيه

بعد الحمد والصنوق على منزاكي وجه تاليف مين عرض ہے كه رساله امير الروايات کے زمانہ اش عت میں (جو اینے اکابر قریبہ کے مقامات و مقالات میں مدون کیا گیا ہے) بعض احیاب (المرادب المواوی محد زكريا الكاندهلوی رحمة الله عليه) في تحريك كى كه ان حضرات کی اس قشم کی اور حکایات بھی جو یاد آ جائیں اگر منضبط ہو جا کیں تو موجب نفع ہیں مگر اس وفت تک اس تحریک پرممل نه بهو سکا جس کا زیاده سبب بیرتف که جمحه کوتحریر کا وقت نه ملتا تھ اور تقریر کا کوئی صلط کرنے والا میسر نہ ہوا مگر خیال اس کا برابر رہا چانجہ میرے رسالہ تحسین دارالعلوم (جو کہ القاسم محرم ۱۳۴۷ھ میں چھیا ہے) کے ایک حاشیہ میں اس خال کی طرف اٹارہ بھی کیا گیا ہے بقولی اشارۃ الی احتمال ضبط مایتفق احياناً من سود بعض من حكايات هولاء الأكابر من غيرهم الخ الفال عالى ز مانه میں که ۱۳۴۸ه کا آغاز ہے بعض احباب (المرادبه المولوی محد شفیع الد يو بندي رحمة الله علیہ) نے اس کی پھرتم یک کی اور خوش فتمتی سے بعض احباب (المرادب المواوی محمد نبید التاندوي رحمة القدعديه) ضبط كے لئے بھي آمادہ ہو كئے وہ لكھ كر مجھے وكھلا ديتے تھے اور میں اس میں من سب ترمیم کر ویتا تھا جس ہے وہ صورت حاصل ہوئی جو آپ کے سامنے ے کو یا اس کو امیر الروایات کاضمیمہ کہنا جائے اتنا فرق ہے کہ اس میں متون کے ساتھ اکثر اس نید بھی ہیں اور اب مجھ کو رجال یاد نہیں رہے لیکن کسی تھم شرعی کا مدار نہ ہوئے کے سبب ے بمطریحی تبیں۔فالان اقول وبه اصول واجول۔

كتبه اشرف على .

#### باسمه تعالىٰ حامداً و مصلياً محفوظات

طبیبوں،صوفیوں اور شاعروں کی صحبت کے دینی و دنیوی نتائج

فرمایا کہ حفرت مولا تا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اپنے سلسلہ کے ایک استاد سے نقل فرمات تھے جس شخص کو دنیا کا بنانا ہو اور دین سے کھوٹا ہو اس کوطبیبوں کے سپر دکردے اور جس کو دینوں کا بنانا ہو اور دنیا سے کھوٹا ہو اس کوصوفیہ کے سپر دکر دیے اور جس کو دونوں سے کھوٹا ہو اس کوشاعروں کے سپر دکر دے اس پر جس نے (یعنی حضرت مرشدی تھیم الامت کھوٹا ہو اس کوشاعروں کے سپر دکر دے اس پر جس نے (یعنی حضرت مرشدی تھیم الامت مولا نا تھ نوی رحمۃ اللہ عدیہ) عرض کیا کہ حضرت جس کو دونوں کا بنانا ہو تو فرمایا کہ بیہ ناممکن ہے۔ قال العارف الرومی۔

ہم خدا خوابی وہم ونیائے ووں ایں خیال است و محال است و جنوں تشدد سے اصلاح نہیں ہوتی

فرمایا که حضرت مولانا گنگوبی رحمة الله علیه آیک واعظ وہلوی کی نسبت فرماتے علیہ کہ متشدہ بہت ہے اس قدر تشدہ سے اصلاح نہیں ہوتی حضرت موال نا گنگوبی رحمة الله علیه جب مج کوتشریف لے گئے تو حضرت نے راستہ میں ایک طبیب رئیس کی دعوت قبول کر لی تو اس پر واعظ مذکور کا اعتراض تھا کہ فاستوں کی دعوت قبول کر لی حالانکہ سب سے زیادہ حضرت مولانا کے معتقد ہے۔

ایک واعظ صاحب کی رائے حضرت حکیم الامت کے لباس کے بارہ میں فرمایا کہ ایک مرتبہ میں دیو بندگیا تھا چونکہ بہلی کے ذریعے سفر کیا تھا اس وجہ سے گرد وغبار سے کپڑے میلے ہوگئے تھے ای حالت میں حضرت مولانا محدود من صاحب رحمة القد علیہ کے مکان پر حاضر ہوا وہال مولانا مسعود احمد صاحب بھی تھے اور ان کے پاس وہ واعظ صاحب بھی موجود تھے ان کو میں نے بالکل نہیں پہچانا تو انہوں نے عربی جملہ میں فرمایا (انی کفت مشتاقا الیک) پھر میں نے مولانا مسعود احمد صاحب سے دریافت کیا فرمایا (انی کفت مشتاقا الیک) پھر میں نے مولانا مسعود احمد صاحب سے دریافت کیا

توانہوں نے بتلایا کہ یہ فلال صاحب ہیں ہیں نے اردو ہیں جواب دیا اتفاق ہے دو حضرت مولانا احمد حسن صاحب امروہی رحمة الله علیہ ہے بھی ملے جو لباس ذرا اچھا بہنتے تھے ان صاحب نے موازنہ شروع کیا کہ ان کا (لیعنی حضرت مرشدی مولانا تفانوی رحمة الله علیہ کا ) لباس طالبعلم نہ ہے اور وہ (لیعنی مولانا احمد حسن امروہی رحمة الله علیہ ) جبکت بہنتے تھے۔

### أيك متشدد واعظ كاغلط اعتراض

فرمایا کہ ایک خوش عقیدہ گر سخت واعظ ، بلوی نے حضرت مولانا محمود حسن صاحب ویو بندی رحمة اللہ علیہ پر بھی اعتراض کیا تھا کہ یہ بدعتوں کی عیادت کے بیع جاتے ہیں قصہ یہ تھا کہ حضرت مولانا ویو بندی رحمة الله علیه مولوی محمد اسا عیل صاحب کا ندھلوی کی جو نظام الدین کے قریب ایک مسجد میں رہتے ہتے عیادت کے لیے تشریف کا ندھلوی کی جو نظام الدین کے قریب ایک مسجد میں رہتے ہتے عیادت کے لیے تشریف کے ایک شخص وہ کوئی ہوتی نہ تھے البت بعض مجاورین ان کے پاس آ بینے ہتے ان مجاور ب کی مولوی صاحب کی صحبت ہے کچھ اصلاح بھی ہوگئی تھی صرف اختلاط کی وجہ سے ان واعظ صاحب نے ان کو بدعتی کہ دیا جات کے بیش نہت زم ہتے اس وجہ سے بعض لوگ حضرت مولانا ویو بندئی بہت زم ہتے اس وجہ سے بعض لوگ حضرت مولانا ویو بندئی بہت زم ہتے اس وجہ سے بعض لوگ حضرت مولانا ویو بندئی بہت زم ہتے اس وجہ سے بعض لوگ

صدیت شریف میں آیا ہے کہ ایک شخص نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسم سے آنیکی اجازت چی ہی تو آپ نے رہایا بیٹس اخوا العشیرة جب وہ آیا تو آپ نے اس سے نری سے کلام کرنا شروع کی اس یر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ نے تو فرمایا تھا بیٹس اخوا العشیرة تو آپ نے فرمایا سب سے برا وہ شخص ہے جس کی بد مزاجی کے سبب لوگ اس کو چھوڑ دیں میں نے ایسا ہونا نہیں چاہا۔ نماڑ میں گیار میں کی مذمت

فرمایا کہ غالبًا حضرت مواہ ہ فتح محمد رحمۃ اللّٰہ علیہ فرماتے تھے کہ جلال آباد میں دو مخص مجد میں نماز کو آتے تھے اور یہ شرط کر کے آتے تھے کہ پہلے کون نماز فتم کرے ایک مخص نے ان کے نماز پڑھنے کی بیہ حالت دکچے کر کہا معلوم ہوتا ہے قراکت وتشہد و درودشریف و تسبیحات تو گھر پڑھ آتے ہول کے باتی رکوع اور مجدے یہاں آ کر کر لیتے ہول گے۔

### مولوی احمد حسن صاحب کا نپوری کا غلبہ حال

فرمایا کہ مولوی احمد حسن صاحب کانپوری جب حضرت حاجی صاحب قدس سرہ العزیز کی خدمت میں بہنچے جیں منتی محمد جان مرحوم کہتے تھے کہ میں نے ایک روز مولوی صاحب کو دیکھا کہ حضرت کی جوتی جو مجلس کے باہر رکھی تھی سر پر رکھ کر زار زار رور ہے جیں۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب قدس سرہ کا اصل نداق

فرمایا کے دھزت حاجی صاحب قدس سرہ کا اصل نداق تحل تھا ایک شخص نے جھے اپنی دھزت مرشدی موانا تا تھا نوی رحمۃ اللہ علیہ ہے) کہا کہ دھزت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت متحمل سے اور تم شخت ہو جس نے کہا کہ مقصود دونوں کا اصلاح ہے گر معفرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بابر کت شے اور ہم بابر کت نہیں جی ہم جب تک حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بابر کت شے اور ہم بابر کت نہیں جی ہم جب تک حرکت نہیں اصلاح کرتے ہیں اور حضرت برکت سے اصلاح کرتے ہیں اور حضرت برکت ہے اصلاح کرتے ہیں اور حضرت برکت سے اصلاح کرتے ہیں اور حضرت برکت سے اصلاح کرتے ہیں۔

حضرت حاجي امداد التدمها جرمكي رحمة الله عليدكي كرامت

فرمایا کہ ایک شخص نے حضرت حاجی صاحب قدس مرہ العزیز کی برکت کی حکایت جو ان کے معاملہ میں ظاہر ہوئی تھی جھے ہیان کی کہ میں ایک آزاد شخص تھ نماز بھی نہ پڑھتا تھا حضرت سے بیعت کو جی چاہا حضرت سے عرض کیا کہ اعمال کی تو ہمت نہیں ہے اگر آزاد رکھا جائے تو بیعت ہوتا ہوں اور یہ بھی شرط ہے کہ ایک تو نماز نہ پڑھوں گا اور ایک تاج دیکھوں گا حضرت نے منظور فرمالیا اور بیعت کرلیا اور فرمایا کہ ایک شرط ہماری بھی ہے کہ ہم تھوڑا سا ذکر بتلا ویں گے اس کو کرلیا کرنا انہوں نے کہا بہت اچھا۔ اس ذکر کا ان بریہ اثر ہوا کہ جب نماز کا وقت آیا تو دفعۂ بدن میں خارش شروع ہوئی اب جو تہ ہر بھی اس کے دفع کی کی گئی وہ بی اٹنی پڑی کہیں چنیلی کا تیل مل رہے ہیں کہیں اور تہ ہیر کر رہے ہیں کے دفع کی کی گئی وہ بی اٹنی پڑی کہیں چنیلی کا تیل مل رہے ہیں کہیں اور تہ ہیر کر رہے ہیں گئی بو کی وہ کی اٹنی پڑی کہیں چنیلی کا تیل مل رہے ہیں کہیں اور تہ ہیر کر رہے ہیں گئی وہ بی اٹنی پڑی کہیں چنیلی کا تیل مل رہے ہیں کہیں اور تہ ہیر کر دہے ہیں گئی دو تو کی کی گئی وہ بی آیا کہ لاؤ شخندے یائی سے منہ ہاتھ بی دھوؤں جب دھو ہی

چکے پھر خیال آیا کہ سب اعضاء تو دھل گئے لاؤمسے بھی کرلوں وضو کا تمام ہونا تھا کہ فارش آدھی رہ کئی پھر جی بیں آیا کہ لاؤ نماز بھی پڑھلوں کوئی بیشرط تھوڑی بی تھی کہ باعل بی نہ پڑھوں گا نمیز کا شروع کرنا تھا اور فارش کا ندارہ ہونا پھر جب اگلی نماز کا وقت آیا وہی فارش پھر شروع ہوئی اور نماز ای طرح نروع کرتے ہی جاتی رہی اب سمجھ کہ بڑے میاں نے پھر شروع ہوئی اور نماز ای طرح نروع کرتے ہی جاتی رہی اب سمجھ کہ بڑے میال نے (یعنی حضرت جاجی صاحب قدس سرہ العزیز نے) پہرہ بٹھایا ہے نمازی ہوگئے۔ پھر خیال آیا کہ جب تو نماز پڑھتا ہے اور پانچ وقت خدا کے دربار میں حاضری دیتا ہے تو ناچ میں کیا منہ لے کے جاتا ہے وہ بھی چھوٹ کی خدا کے فضل سے اس وقت ان کی بہت اچھی حالت

ہے مار ہجد واسرال و میرہ سب چھ پڑھتے ہیں۔
حضرت حاجی صاحب کی برکت سے آبک شخص کی غیر مقلدی ختم ہوگئ فرمایا کہ بعض اوگوں کا یہ خیال ہے کہ بزرگ امر بالمعروف و نہی عن المئر نہیں کرتے یہ بانکل غط ہے یہ اوگ بڑے قاعدے اور ترکیب سے قسیحت کرتے ہیں ایک غیر مقلد جو کہ پیرزاوہ تھا حضرت حاجی صاحب قدس سرہ کی خدمت شریف ہیں آیا حضرت نے فرہایا کہ جزب البحر تمہارے بزرگوں کا معمول ہے تم اسے کیوں نہیں پڑھتے انہوں نے کہا کہ اس میں جو اشارات ہیں وہ بدعت ہیں حضرت نے فرمایا کہ اشارات کو چھوڑ دو وہ تو تمہارے گھر کی چیز ہے، برکت کی چیز ہے انہوں نے شروع کیا تھوڑے ونول میں ان کی غیر مقلدی سب دور ہوگئی۔

حفرت حاجی صاحب کا رنگ بے رنگ سب سے جداتھا

فرمایا کہ ایک مواوی صاحب جو کہ بھوبال سے جج کو گئے تھے بیان کرتے تھے کہ میرے ہمراہ بھوبال کے ایک فیر مقدد بھی گئے انہوں نے حضرت سے بیعت کی خواہش ظاہر کی اور یہ بھی کہا کہ میں غیر مقلدی نہ جیموڑوں گا حضرت نے فرمایا کیا مضا کقہ ہے وہاں ایس باتوں کو پوچھتے ہی نہ شے فرماتے تھے کہ بھائی اللہ کے نام میں برکت ہے سب اصلاح ہوجائے گی (اس پر حضر سے مرشدی کیم الامت مولانا رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جہاں ایس برکت ہو وہاں شراکھ وغیرہ کی ضرورت نہیں) گر ایک شرط ہماری ہے کہ کس غیر مقلد سے کوئی مسئلہ نہ پوچھنا بلکہ مولوی محمد ایوب صاحب سے پوچھنا جو حنی شے اس غیر مقلد سے کوئی مسئلہ نہ پوچھنا جو حنی شرط ہماری ہے کہ کس

ے بعد حفرت نے بیعت فرمالیا ایک دو رات کے بعد یہ الرجوا کہ اس نے کی گئت آئیں بالجمر اور رفع یہ بن چھوڑ دیا حفرت کو اطلاع کی گئی (ایسا کس عالم کا قصہ بھی سنے بیل نہ آئے گا جیسا کہ حفرت منصف بنے اس بے اسلی شد آئے گا جیسا کہ حفرت نے کیا چنانچہ آگے آتا ہے) حفرت منصف بنے اس بے اسلی تحقیق پر ہر مقام پر عمل فرماتے بنے حضہ حضرت سے کسی نے پوچھا کہ قیام مولود کیسا ہے فرمایا محصل بہت لطف آتا ہے (یعنی کوئی سنت اور قربت بھے کرنہیں کرتا ہوں) اور حضرت کو ان عوارض کا خیال نہ تھا کہ بیس مقتدا ہوں میرافعل سبب ہوجائے گا سجھتے ہے کہ جواز تا جواز کا جواز کا مواوی آپ فتوی دے لیس کے) بھلا الیا شخص برعتی ہوسکتا ہے۔) تو حضرت نے اس کامولوی آپ فتوی دے لیس کے) بھلا الیا شخص برعتی ہوسکتا ہے۔) تو حضرت نے اس بلا کر فرمایا کہ اگر تمہماری دائے بدل گئی تو خیر ہے بھی سنت اور اگر میری وجہ سے بھوڑ ا ہے تو جس ترک سنت کا وہال اپنے اور لین نہیں چاہتا یہ رنگ تھا حضرت کا۔ خود حضرت فرمایا کرتے ہے کہ لوگ بجھے اپنے اپنے دیگ پر سجھتے ہیں گر جی سب سے جدا ہوں جوال بھے کسی رنگدار ہوتی جس پائی بھر دیاجائے تو وہ پائی بھی اس رنگ کا نظر آئے لگتا ہے دول جی کسی رنگدار ہوتی جس پائی بھر دیاجائے تو وہ پائی بھی اس رنگ کا نظر آئے لگتا ہے طال نکہ پائی ہی اس رنگ کا نظر آئے لگتا ہے طال نکہ پائی ہی اس رنگ کا نظر آئے لگتا ہے طال نکہ پائی ہی اس دیگ کا نظر آئے لگتا ہے طال نکہ پائی ہی اس دیگ کا نظر آئے لگتا ہے طال نگہ پائی ہی اس دیگ کا نظر آئے لگتا ہے طال نگہ پائی ہی اس دیگ کی نظر آئے لگتا ہے طال نگہ پائی ہوں ہے وئی مثل ذالک قال العارف الروی

بر کمے از غن خود شد یار من درد رون من بخست امرار من مرکن از ناله من دور نیست لیک چیثم و گوش راآل نور نیست در یناید حال پخته نیج خام بس

حضرت حاتی صاحب کے بارہ میں مولانا محمد قاسم صاحب کا مقولہ فرمایا کہ ایک فخص نے مولانا محمد قاسم صاحب رحمة الله علیہ ہے پوچھا کہ حضرت حاتی صاحب مولوی تھے فرمایا کہ مولوی گر تھے۔ ماشا اِللّٰہ کیا نغیس جواب ہے۔ وین میں فض تمنا ہے کام نہیں جاتا

فرمایا کہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ طبیہ سے ایک جمینی کے سیٹھ نے جج ک دعا کے واسطے عرض کیا تو حضرت نے فرمایا کہ ایک شرط سے دعا کرسکتا ہوں اس نے کہا وہ کی؟ آپ نے فرمایا کہ جس روز جہاز جدہ جانے گے اس روز ون جر کے لیے اپ اور اور ون جر کے لیے اپنے اوپ آپ جھے پورا قابو دے دہ جے اس نے کہا کہ پھر کیا ہوگا حضرت نے فرمایا کہ اس روز تہمارا ہاتھ پکڑ کر جہاز میں سوار کردوں گا وہ تم کو جدہ پہنچا دے گا بی خوب ہے کہ میں تو دعا کرون اور تم یہاں بین کر تجارت کرو( اس میں حضرت نے صاف ظاہر فرماد یا کہ حض تمنا ہے کام نہیں چانا تمنا کے ساتھ ارادہ کو بھی کام میں لانا چاہیے جس قدر اپنے آپ سے ہوسکتا ہے اے عمل میں لانا چاہیے جس قدر اپنے آپ سے موسکتا ہے اے عمل میں لائے باقی متم حقیق حق تبارک و تعدلی ہیں) (جامع) مولانا رومی کا کلام بحثیثیت شاعری بھی مستند ہے

فرمایا کہ حضرت حاجی صاحب قدس سرہ العزیز فرماتے ہے کہ میں نے مثنوی کے بارہ میں مؤمن خال شاخر سے پوچھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ موانا نا روی کا کلام شاعری کی حیثیت سے جست نہیں مومن خال نے کہا کہ کسی جابل کا قول ہوگا اِن کا کلام شاعری کی حیثیت سے جست نہیں مومن خال نے کہا کہ کسی جابل کا قول ہوگا اِن کا کلام شاعری کی حیثیت سے بھی منتند ہے۔

حضرت مولانا اساغيل شهيدُ كاطريقة تبليغ شابي محلات ميں

فرمایا کہ حضرت موان نا اس عمل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے زمانہ میں بادشاہ کی ایک عزیزہ تھی جس کا نام بی چھکو تھ بڑی تیز مزاج تھی ان ہے کسی نے ہے کہا کہ موانا تا اس عمل شہید گو وعظ کے شہید گی بی کی صحتک کو منع کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ بلاؤ، موانا اساعیل شہید گو وعظ کے حیلہ سے بلایا گیا۔ موانا کو اس واقعہ کی بالکل فیر نہ تھی اور بالکل فالی الذہن شے آنے کے بعد معلوم ہوا کہ بی چھکو کو اس واقعہ کی بالکل فیر نہ تھی اور بالکل فالی الذہن شے آنے کے بعد معلوم ہوا کہ بی چھکو کو اس طرح سے سلام کیا کہ امال ملام انہوں نے کہا کہ اساعیل میں نے ساے کہ تم بی بی کی صحتک کو منع کرے بی بی کی صحتک کو منع کرے بی بی کی صحتک کو منع کرے بی بی کی صحت کی جب بی بی اندار ابر جان فود منع کرتے ہیں کہا ہے گئی بدعة ضلالة و کیل ضلالة فی النار عمیں کیا معلوم ابر جان پڑھ کر اس پر ایک معموط بحث کی جس سے وہ تا نب ہوگئی اور کہا کہ جمیں کیا معلوم عدیث پڑھ کر اس پر ایک معموط بحث کی جس سے وہ تا نب ہوگئی اور کہا کہ جمیں کیا معلوم عدیث پڑھ کہ ابر منع کرتے ہیں ہم تو ان کی رضا مندی ہی کے لیے کرتے ہے جب وہ ناراض ہوتے ہیں تو ہم کیوں کریں۔

'' بی بی می صحنک'' بر حضرت مولانا شاه عبدالقادر اور مولانا اساعیل شهید کی گفتگو فر مایا کہ بی بی می صحنک شاہ عبدالقاور رحمة اللہ علیہ کے گھر میں بھی ہوتی تھی اس ے خاص آ داب میں بیا کہ کھانے والی کوئی دوخصمی نہ ہواس کو کوئی مرد نہ دیکھے وغیرہ وغیرہ ا کید مرتبہ جب شاہ عبدالقادر ﷺ یہاں بی بی می صحک ہور ہی تھی تو موا نا اساعیل شہید پہنچ سئے موال تا نے متع فرمایا شاہ صاحب نے مولانا سے فرمایا کہ اساعیل بیرتو ایصال تواب ہے، اس میں کیا حرج ہے موالاتا نے فرمایا که حضرت پھراس آیة کے کیا معنی میں وقالوا هذه انعام وحرث حجر لا يطعمها الا من نشآء بز عمهم (ولواتا ياره ٨ ركوع ٣ سورہ انعام ) ان دونوں میں فرق کیا ہے شاہ صاحب نے فرمایا کہ واقعی درست ہے جمارا ذبن اس طرف نبیس گیا تھا اور گھر میں عورتوں کومنع کردیا کہ خبر دار آئندہ اسکو ہرگز نہ کرتا۔ مولانا عبدالحق صاحب کانپوریؓ کے گھر میں '' بی بی کی صحنک'' ہوتی تھی فرمایا که مولوی عبدالحق صاحب کانپوری نسباً سید نتھے رسوم کو براسمجھتے تھے نفیس کھانے یہنے نفیس پہننے کے شائق تھے۔ ایک دفعہ اسینے باور جی خانہ میں گئے تو وہاں لی فی ک صحنک ہور ہی تھی عورتوں نے کہا کہ یہاں مت آنا یہاں بی بی کی صحنک ہور ہی ہے فرمایا که آیا نی بی جی کون جماری دادی بی تو بین و و موتی تو جم کو بی تو کھا تیں اور یہ کہد کر آپ سب كا صفايا كر محية اورعورتين چيني رو كنيس .. صاحب حال ہر عارفین ملامت نہیں کرتے

فرمایا کہ مولوی بخل حسین صاحب بہار کے ایک فخص ہے مثنوی اچھی پڑھتے ہے کا پور پس میری بھی ان سے ملاقات ہوئی ہے حاتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہے بڑا تعلق کا پور پس میری بھی ان سے ملاقات ہوئی ہے حاتی صاحب کا قوال ہوں مولانا فضل الرحمن صاحب کا قوال ہوں مولانا فضل الرحمن صاحب کنج مراد آبادی رحمہ اللہ ہے مرید تھے جج کے لیے مکہ معظمہ گئے چونکہ صبح کے وقت شافعی مصلے پر فراد آبادی وقت بھی اچھا شرائ بھی طویل اس وقت ایک فتم کا لطف ہوتا ہے اور جس وقت شافعیہ تو قوت پڑھے ہیں حفیہ جب کے سات طاری ہوئی شافعیہ تو قوت پڑھے میں حفیہ جب کے سات طاری ہوئی شافعیہ تو قوت پڑھے میں حفیہ جب کے سات طاری ہوئی شافعیہ تو قوت پڑھے میں حفیہ جب کے سات طاری ہوئی شافعیہ تو قوت پڑھے

رے تھے انہوں نے بند تامہ کی مناجات پڑھنا شروع کی ہے

پادشاها جرم مارا در گذار ماگنهگاریم تو آمرزگار

نہایت ذوق وشوق اور درد کے ساتھ اس کو پڑھتے رہے۔

نماز کے بعد لوگوں میں اس کا چ جا ہوا عربوں میں تو اس کا چ جا تم ہوا لیکن ہددیوں میں اس کا چ جا تم ہوا لیکن ہددیوں میں اس کا چ جا زیادہ ہوا حضرت حاجی صاحب کے جس اس کی شکایت ہوئی گر حضرت چونکہ عارف ہے۔ صاحب حال پر طامت نہیں کرتے سے کیونکہ حضرات عارفین کو لفزش کا منشا معلوم ہوتا ہے ای لئے حضرت سنتے رہے اور بہتے رہے کیونکہ نماز تو فاسد ہوئی نہتی چنا نچ فقہاء نے لکھا ہے کہ نماز کے اندر دعا اگر غیر عرفی میں ہوتو حرام ہے گر مفد صلوۃ نہیں اور حرمت اس لیے نہتی کہ مغلوب الحال سے معذور سے اس لیے حضرت شہم فرماتے رہے باتی زبان سے اس تفعیل کا اس لیے اظہار نہ فرمایا کہ فتنہ ہوگا (اس موقعہ پر حضرت کی جامعیت پر یہ کہنے کو جی چاہتا ہے۔)(ع۔ آنچہ خوبال صمہ دارند تو تنہا داری و حامع)

ستمبر مہینہ کا نام کریما میں بھی آیا ہے

فرمایا کہ جمارے مواانا محمد لیقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ ظرافت سے فرمایا کہ دیکھو بھائی ستمبر کا نام کر بما جس بھی آیا ہے اور بیمصرع پڑھا۔ ستمبرضعیفان سکین کئن

مول نا محمد قاسم صاحبٌ اورمولا نا فيض الحن صاحبُ كا آليس ميس مذاق

فرمایا کہ ایک مرجہ مواا نامحہ قائم صاحب رحمہ اللہ ہو گؤی ایک مرجہ موادی فیق ایحن صاحب جو بڑے ظریف اور سب سے بے تکلف تھے بولے ارے اسد علی کے بیٹے (مولانا کے والد ماجد کا نام ہے با وجود خواندہ ہونے کے بیتی کرتے تھے) تو تو تھیتی کرتا بجھے کس نے مولوی بنا دیا تیرے باس تو دوئیل ہوتے اور ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر تک تک بر بر کرتا ہوتا مولانا نے فورا نہایت متانت ہے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر قرمایا کہ تی ہاں

ایک تو ڈھونڈ لیا ہے ایک اور ڈھونڈوں گا پھر مبی کام کیا کروں گا۔

میں و در در ہے ہیں درور وروں ہی ہرائی ہا ہی حول کا معدد ملات ماتی صاحب کی شرائط مطرت حاتی صاحب کی شرائط فر مایا کہ مولوی فیفل آئس صاحب نے حفرت حاتی صاحب رحمة الله علیہ سے بیعت ہونے کے ماتھ بیعت ہوتا ہوں ایک تو یہ کہ مجی بیعت ہونے ہوں ایک تو یہ کہ مجی نظر اند ند دوں گا دوسرے یہ کہ بھی خط نہ بیجوں گا۔ حضرت نے فر مایا کہ اس سے بھی زیادہ شرطیں کروتو وہ بھی منظور ہیں ان کو حضرت حاجی صاحب کے ساتھ اس قدر محبت تھی کہ نام شرطیں کروتو وہ بھی منظور ہیں ان کو حضرت حاجی صاحب کے ساتھ اس قدر محبت تھی کہ نام آنے سے دو ہے ہیں۔ قبل سے دری کی تعریف ہیں ان کے بڑے جلے بھنے دو ہے ہیں۔ خانقاہ تھانہ کیون کی سہ دری کی تعمیر کا قصہ

فر مایا که حضرت حاجی صاحب رحمة الله علیه نے جس وقت تف نه بھون کی مسجد پیر وال بیس قیام فر مایا ہے ( جبال اس وقت حضرت سیدی وسندی شخی و مرشدی وسیلة بومی و نعدی حکیم الامة حضرت مولانا و اولینا مولوی شاہ محمد اشرف علی صاحب مد الله ظلال فیوضبم العالی تشکان بادهٔ محبت کوسیزاب ومخور ومسرور فر ماتے ہیں۔ نفعنا الله بطول بقاله آ

وہ سلامت رہیں بڑار برس بر برس کے ہوں دن بچاس بڑار

الداس ملین ان ناکارہ وارذل خلائق جامع کو ہمیشہ اس ذات قدی صفات کے

سابه عاطفت میں رکھیو بہاں تک کہ

نکل جائے دم ان کے قدموں کے نیچ بی دل کی حسرت یمی آرزو ہے

(جامع)

اس وقت بہال ہے سہ دری نہ تھی بھے قبریں تھی کے ورخت تے او راس جگہ ایک بزرگ جیف کر دنیا دار نہ تھے ہے بزرگ جیف کر دنیا دار نہ تھے ہے بزرگ جیف کر دنیا دار نہ تھے ہے تھے۔ جب حضرت بہال تشریف الائے تو انہوں نے اتنا ادب کیا کہ خود اٹھ کر تکیہ شاہ وال بت صاحب علی کے دوان تھے اور میں بوڑھے تھے ال

کے چلے جانے کے بعد حضرت یہاں رہنے لگے حضرت میانجیو نورمحمہ صاحب قدس سرہ العزيز بھی بہال تشريف لايا كرتے تھے بہال ايك خاندان تھا ان كى زمين صبط ہو گئى تھى وہ لوگ کوشش کر رہے تنے حضرت میا تجیو رحمہ اللہ کے باس بھی وہ لوگ دعا کے واسطے حاضر ہوئے تو حضرت میانجو رحمة الله علیہ نے فرمایا که میرے حاجی کو جیٹھنے کی تکلیف ہے یمال ان کے لیے ایک سدوری بناوو میں دعا کروں گا انہوں سدوری بنانے کا وعدہ کر لیا وہ مقدمہ الد آباد جا کرموافق ہوگیا جس کی اطلاع ایک خاص نط ہے ہوئی انہوں نے حضرت میانجع رحمہ اللہ ہے آ کر تذکرہ کیا تو حضرت نے قرمایا کہ وعدہ بھی یاد ہے انہوں نے کہا که حضرت بوری سه دری بنانے کی تو قوت نہیں آ دھی بنادیں سے حضرت نے فرمایا بہت اجیما آدھی ہی سپی پھرالہ آباد ہے باضابطہ حکم آیا تا حیات تو معاف تمہارے بعد پھر ضبط پھر انہوں نے حضرت ہے آ کرعرض کیا ۔حضرت نے فرمایا تنہیں۔ آ دھا کیا ہے میں کیا کروں حفرت حاجی صاحب رحمة الله علیه کی ایک عجیب برکت ہے جہال جہاں حفرت کی نسبت سے تغییریں بنی جیں سب محفوظ میں حتی کہ ہمارے جھائی نے جب اپنا مکان بنایا جس میں حضرت کاسکونی قطعہ بھی آ گیاانہوں نے ایک انجیٹر سے نقشہ بنوایا تھا اس نے نہایت آ زادی ہے تقشہ بنایا تکر حصرت کے اس سکونتی حصہ کی ممارت کے ٹوٹنے کی نوبت نہیں آئی \_ = &

> اگر سیمی سرا سر باد سیرد چراغ مقبلان هرگز نه میرد اکابر دیوبند کی شان تربیت کا نرالا انداز

فرمایا کہ ہمارے حضرت میں شان تربیت اعلیٰ درجہ کی تھی ایک وقت حاجی محمد عابد اور اہل مدرسہ میں اختلاف ہو گیا میرا و یوبند جانا بند ہوا تو جھے شم آنی کہ میں دیو بند آؤل اور حضرت حاجی صاحب راستہ میں ال مجلے تو بھی بند آؤل اور حضرت حاجی صاحب نے مطول اگر حاجی صاحب راستہ میں ال مجلے تو بھی وعا سلام تو ضرور ہوگا اک وفت خواہ تواہ ندامت ہوگی یہ سوچ ہمچھ کر میں حاجی صاحب کی ملاقات کو گیا اور بھی جتنے بزرگ خلاف تھے سب سے ملا اس پر میرے او پر مدرسہ کے ملاقات کو گیا اور بھی جتنے بزرگ خلاف تھے سب سے ملا اس پر میرے او پر مدرسہ کے

تعتقین کا سنسر قائم ہو گیا جہاں میں جاتا ہوں میرے پیچھے پیچھے د کیھتے پھرتے ہیں کہ بیہ فلال فلال جگہ گئے ہیں میں نے احتیاطاً ای زمانہ میں ایک جلسہ میں جس میں حضرت مورا نا دیو بندی اور مورا نا حافظ احمہ صاحبؓ وغیرہ شریک تھے حضرت مول نا دیو بندی ہے عرض کیا کہ حضرت حاجی محمد عابد صاحب میرے بزرگ میں جب میں یہاں آتا ہوں تو ان سے ملنے کا تقضا میری طبیعت میں پیدا ہوتا ہے اگر مصلحت کے خلاف نہ ہوتو ان سے مل ب کروں حضرت و بوبندی رحمة الله عليه نے فرمايا كهضرور ملواسينے مجمع ميں سے اگر كوئى ملیّا رہتا ہے تو مخالفت کم ہوتی ہے ہورے حضرت فرمانتے ہیں کہ حضرت ویو بندی رحمة رحمة القدعليه كى اجازت كے بعد ايك دن بھى حضرت حاجى محمد عابدے ملنے كو جى نہيں جا ہا اگر کوئی کیے کہ یہ حضرت و بو بندی رحمۃ الندعلیہ کا تصرف ہے تو میں اس کامعتقد نہیں کیونکہ بهرے حضرات کا ایسا غراق نہیں ہے بلا۔ قاعدہ سے کہ الانسان حریص فیما منع جس چیز ہے آ دی کو روکا جاتا ہے تو اس کا شوق بڑھتا ہے۔ اور جب اجازت دیدی جاتی ے تو شوق کم ہوجاتا ہے چنانچہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے جب ام سلیم کو رونے ک ا جازت و بدی تو پھر اس سے بھی تو بہ کرلی اس لئے میں کہا کرتا ہوں کہ تربیت بہت مشکل ہے بزے مصر کا کام ہے ایک شیخ دو فحصوں کی تربیت کرتا ہے ایک کی اور طرح دوسرے كى اور طرح جيے طبيب كے س منے دومريض بيں ايك كا اور على ج كرتا ہے اور دوسرے كا دوسری فتم کا اور راز خلوت میں بتائے کا بھی لیبی ہے کہ دوسرے کوحرص نہ ہونہ ہے کہ تعلیمات جدا جدا ہوں وہ تو ہیے ہی تماز روزہ اور ذکر ہیں؟

چندہ کے سلسلہ میں حضرت حکیم الامت مجدد ملت کا مسلک

فرمایا کہ چندہ کے متعلق میری موادنا صاحب ہے بہت گفتگو ہوئی میں کہتا تھا کہ خطاب خاص میں وجاہت کا وخل ہوتا ہے دینے والے کے قلب پر مانگنے والے ک وجاہت کا اثر پڑتا ہے موادنا نے فرمایا کہ ہم کیا اور ہماری وجاہت کیا اس کا کیا اثر ہوتا ہے جین نے جواب دیا آپ کی نظر میں بے شک اپنی وجاہت نہیں ہے لیکن نوگول سے پر چھنے کہ ان سے قلوب میں آپ کی کتنی وجاہت ہم مورانا نے فرمایا نہیں جی بہت ور

گفتگو رہی کیکن انہوں نے میری رائے نہ مانی اپنی رائے پر قائم رہے۔ عملیات کس طرح شروع ہوئے

فرمایا کہ مولانا ﷺ محمد صاحبٌ فرماتے تھے کہ ایک دفعہ میرے گھر میں جیونے بہت کثرت سے بھیل گئے میں نے ادھر ادھر دیکھا تو ایک سورخ میں سے آرہے ہیں میں نے اس سوراخ پر بیآیت لکے کر رکھ وی یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا يحطمنكم سليمان وحنوده وهم لا يشعرون. بي سب وين سوراخ بين ست كرره سيح. ہمارے حضرت نے فرمایا کہ بس عملیات ای طرح شروع ہوئے کہ جو آیت جس موقعہ کے مناسب ہوئی وہ ہی لکھ کر دے دی بس اس ہے اٹر ہونا شروع ہو گیا۔

اصلاح کے باب میں شدت اور حدت کا فرق

فرمایا کہ شاہ عبدالقاور رحمة اللہ علیہ نے اینے وعظ میں ایک مخص کو دیکھا جس کا پانجام نخوں سے بنجے تھا آپ نے بعد وعظ اس سے کہا کہ ذرائھبر جائے مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے ضلوت میں بٹھا کر یوں فر مایا کہ بھائی میرے اندر ایک عیب ہے کہ میرا یا نجامہ مخنوں سے نیجے ڈھنک جاتا ہے اور حدیث میں یہ وعیدیں آئی میں اور آپ اپنا یا تجامہ دکھلانے کے لیے کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ خوب غور ہے ویکھنا کہ کیا واقعی میرا خیال صحیح ہے یا محض وہم ہے اس مخص نے شاہ صاحب کے یاؤں بکڑ لئے اور کہا کہ حضرت آپ کے اندر تو یہ عیب کیوں ہوتا البنتہ میرے اندر ہے مگر اس طریق سے آج تک جھے کی نے معجمایا نہیں تھ اب میں تائب ہوتا ہوں ان شاء اللہ آئندہ ایسا نہ کروں گا ہمارے اکابر کا ہمیشہ ہے ریہ ہی معمول رہا ہے کسی کو ذلیل نہیں سبھتے نہایت احترام ہے اس کونفیحت کرتے میں تشدونہیں کرتے اور بعض میں جو اس کا شبہ ہوتا ہے وہ صدت ہے شدت نہیں ہے صت کے باب میں توصدیث میں آیا ہے لیس احد اولی من صاحب القرآن می القرآن في جوفه (كذاني القاصد الن) جس كي هيقيت فيرت ب لوك حدت اور شدت میں فرق نیس کرتے حدت اور ہے شدت اور سے حدت لوازم ایمان سے ہے مومن بہت غیرت مند ہوتا ہے مثلاً اگر کوئی تھی کی بیوی کو چھیڑے تو غصہ آتا ہے اب اگر دیکھنے

والا یہ کیے کہ یہ تو بہت تیز مزاخ بیں تو اس سے یہ کہاجائے گا کہ کمبخت کچھ نہ کہنا تو بے غیرتی ہے اس لیے دیندار کو خلاف وین پر تخل نہیں ہوتا۔ تشبہ بالمجسس بھی تجسس ہے

فرمایا کہ حضرت مواا نا گنگوی رحمۃ اللہ جس وقت نابینا ہو گئے تو میں بھی ویہ کے درجہ چلنے وہ ہے ہوئے ہوئے ہوئے و ویے بی چیکے سے جائے نہیں جیٹا بلکہ جب گیا یہ کہہ دیا کہ اشرف علی آیا ہے اور جب چلنے لگا تو کہہ دیا کہ اشرف علی رخصت چاہتا ہے ویسے بی چیکے جاکر جیٹھنے میں تجسس کے مشابہ ہے تھے۔ اس کے مشابہ ہے تھے۔ اس کے مشابہ کوئی اطلاع سے یہ فائدہ تھا کہ شابہ کوئی بات میر سے سامنے فرمانا نہ چاہیں اور حضرت فرمانے گیاں۔

قرآن و حدیث کے مدلول کے بارہ میں حضرت مولانا محمد لیفقوب صاحب کی رائے فرمایا کہ حضرت مولانا محمد لیفقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہے کہ قرآن و حدیث کا مدلول جو بے تکلف ماہر کے ذہن میں آجائے وہ صحیح ہے اور اس کے بعد اپنے اہواء کی تصرت ہے۔

حضرت حکیم الامت مجدد ملت کی عظمت و جلالت اور فہم و ادراک کی ایک مثال فرمایا کہ حضرت حابق صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب کسی مسئلہ کی تقریر کوختم فرما لیتے اور کوئی دوبارہ دریافت کرتا تو فرماتے کہ اس سے (لیعنی حضرت شیخی و مرشدی حکیم الامت مولانا تھانوی مظلم العالی سے ) دریافت کرلو یہ بچھ گئے جس (اس سے ہمارے حضرت کی عظمت وجلالت وقیم و ادراک کا اندازہ بخوبی ہوسکتا ہے۔ جامع ) لوگوں کو اس سے غصہ ہوتا کہ سب با تمل یہ ہی بچھ جاتے ہیں اور کوئی نہیں بچستا اس وجہ سے دوبارہ کوئی ہوچستا ہی شدتھا میں نے بہت چاہا کہ ایسا نہ فرمایا کریں لوگوں کو اس سے حسد ہوتا ہے گر چونکہ یہ کہنا خلاف ادب تھا اس لیے عرض نہ کرمگا۔

مير پنجه کش خوش خط نوليس اور حصرت مولانا اساعيل شهيدٌ کي تحرير

فر مایا کہ میر پنچہ کش بہت خوشخط تھے اور مولانا اساعیل صاحب لکھنے میں مہارت ندر کھتے تھے ایک وفعہ میر پنچہ کش نے مولانا اساعیل شہید رحمتہ اللہ علیہ سے فر مایا کہتم نے لکھنا کیوں نہیں سیکھا مورنا شہید رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جیم خود مکھا اور ایک ان سے لکھایا اور ان سے لکھا جیم اور ایک اور کھر اپنے لکھے کو پوچھ تو انہوں نے اس کو بھی جیم بی بتلایا فر مایا کہ بس لکھنا اتنا ہی کافی ہے کہ مکھ ہوا سمجھ میں آجادے باتی فضول ہے۔ حضرت مولانا محمد لیعقوب صاحب کا جواب

فرمایا کے مول نا محمد لیتقوب صاحب رجمۃ اللہ علیہ سے ایک مخص نے میرے سامنے دریادت کیا کہ حیض کے زمانہ میں جونی ذیں قضا ہوتی ہیں ان کی تو قض نہیں اور جو روز نے قضا ہوتے ہیںان کی قضا ہے اس کی کیا وجہ ہے فرمایا کہ اس کی وجہ سے کہ اگر نہ ، نو کے تو سر پر اتنے جو سے لگیس کے جو بال بھی نہ رہیں اس کے بعد ہمارے حضرت نے فرمایا جب تک تعیم سادہ رہی لوگوں کے ایمان بہت قوی رہے اور جب سے بینی روشنی شروع ہوئی لوگوں کے ایمان ضعیف ہوگئے ہر بات ہیں کم اور کیف، لوگوں کے قلوب سے ضدا اور رسول کی عظمت اٹھ گئی موئی بات ہے کہ جب ہم نے خدا کو خدا اور رسول کو رسول کا رسول کو رسول کو رسول کا رسول کو رسول کا رسول کی عظمت اٹھ گئی موئی بات ہے کہ جب ہم نے خدا کو خدا اور رسول کو رسول کا رسول کا رسول کو رسول کا رسول کا رسول کو رسول کی ایکان کیا تو این کے احکام ہیں چون و چراکیسی۔

چندہ کے بارے میں حضرت مولانا محمود حسن صاحب دیو بندی کی تصبحت

فرمایا کہ حضرت موانا امحمود حسن صاحب دیو بندی رحمۃ اللہ علیہ ہے ایک مدرسہ کے مہتم نے عرض کیا کہ حضرت ضرورت ہوتی ہے مدارس میں چندہ کی اور چندہ ما تکنے میں ذات ہے تو کیا صورت کی جائے فرمایا غریبوں ہے ماگو پچھ ذات نہیں (وہ جو پچھ بھی دیں گے نہایت ضوص اور تواضع ہے دیں گے اور اس میں برکت بھی ہوگی۔ جامع ) اور مالدار اول تو یو پی ہوگی۔ جامع ) اور مالدار اول تو یوپارے نگ ہوتے میں پانچ سوکی آمدنی ہے اور چھسو کا خرج ہے بیہ تو رحم کے اول تو یوپارے نگل ہوں گے دیں گے اس کی اور کیل اور خود کو بڑا سمجھ کر دیں گے اس میں قابل جیں (اور اگر پچھ دے بھی دیا تو محصل کو ذلیل اور خود کو بڑا سمجھ کر دیں گے اس میں

بے شک ذکشہ ہے۔ جامع) ایک عابد و زاہر متنی وکیل کا قصبہ

فرمایا کہ مولوی محمد صاحب وکیل الد آباد کا قصہ میرے ایک ووست جو ایک مقدمہ کی پیروی میں الد آباد گئے تھے اور مولوی صاحب کو وکیل مقرر کیا تھا بیان کرتے تھے کہ میں ایک دفعہ ان کے بہاں مہمان تھا میں نے ایک روز دیکھ کہ ان کے چھوٹے چھوٹے جھوٹے بچے ہنتے کھیلتے یہ کہتے پھر تے جی کہ اہا تی ہمارے بہاں آئ بیخ بی آئ اور اس روز کھانے میں بھی بہت در ہوگئ انہوں نے سمجھا کہ شخ بی کوئی بڑے آدمی معلوم ہوتے جیں ان کے لیے اچھے اس کھانے بک رہے بیں ای وجہ سے کھانا آنے میں در ہوئی جب بہت در ہوگئ اور کھانے کا وقت گذر گیا تو میں نے کی سے پوچھا کہ بھائی یہ ہوئی جب بہت در ہوگئ اور کھانے کا وقت گذر گیا تو میں نے کی سے پوچھا کہ بھائی یہ شخ بی کون جیں اور وہ اب تک دکھلائی بھی نہیں دیے لوگوں نے کہا کہ آئ ان کے بہاں فاقہ ہے بی ای کوشن بورہ جی ہیں ہمارے دھزت نے فاقہ ہے بی ہمارے دھزت نے فرمایا کہ بی نہیں دیے لوگوں نے کہا کہ آئ ان کے بہاں فاقہ ہے بی وہ فود برزگ نہ ہوں یہ ویک صاحب فرمایا کہ برزگوں کی اولاد میں بھی اثر ہوتا ہے کو وہ خود برزگ نہ ہوں یہ ویک صاحب برگ زادہ ہے۔

بزرگوں میں بھی منتظم اور غیر منتظم دونوں طرح کے ہوتے ہیں

فرمایا کہ بزرگ بھی نتظم اور غیر نتظم اور دنیا وار بھی نتظم اور غیر نتظم دونوں میں دونوں قسم کے ہوتے ہیں بعضوں کے یہاں انتظام ہوتا ہے بعضوں کے یہاں نہیں ہوتا۔ موال نافضل الرحمٰن رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں حساب کی کوئی یا دواشت ہی نہ تھی ایک بھال کے یہاں ساب کی کوئی یا دواشت ہی نہ تھی ایک بھال کے یہاں ساب کی کوئی یا دواشت ہی نہ تھی ایک بھال کے یہاں ساب کے دوریتے تھے آپ کچھ ہو چھتے ہی نہ یہاں سے سامان آتا تھ جو وہ بتلادیتا تھا وہ آپ وے دیے دیتے تھے آپ کچھ ہو چھتے ہی نہ تھے چاہے وہ کتنا ہی بتادے آپ کے وصال کے بعد ایک مجلس تعزیت میں وہ بنیا آیا اور کہا کہ میرا چھ ہزار رو بیہ کا حساب موال تا کی طرف ہے مہمانوں میں ایک راجہ صاحب بھی تھے انہوں نے تھیلی چھ ہزار کی موال تا کی ظرف ہے مہمانوں میں ایک راجہ صاحب بھی واجب ہے تو اٹھائے اس نے تھیلی اٹھائی اور ہمارے موال تا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے جو داجب ہے تو اٹھائے اس نے تھیلی اٹھائی اور ہمارے موال تا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے جو دصت نامہ لکھا تو اس میں یوں لکھا ہے کہ بندہ کے ذمہ قرض نہیں ہوا کرتا ہے صالا نکہ مولا تا کہ یہاں بھی اول اول فاقے ہوئے ہیں گر ختظم بڑے ہے۔

ایک انگریز نے حضرت شیخ الہند کی عظمت کا اعتراف کیا

فرمایا کہ حافظ احمد صاحب ہے مسٹن نے کہا تھا کہ ہمارے قلب میں بھی مواا نا دیو بندیؓ کی ویسی ہی عظمت ہے، جیسے آپ کے قلب میں ہے اور جو اس تحریک میں شریک

ہو گئے ہیں کسی دوسرے کا اثر ہے۔ سرکن میں اسک

ایک کافرمهمان کی خدمت، حضرت مولانا دیوبندگ کا قصه

فرمایا کہ مولوی محمود صاحب رامپورٹ کہتے تھے کہ ایک مرتبہ میں اور ایک ہندو
مخصیل دیو بند میں کسی کام کو گئے میں حضرت مولانا دیو بندٹی کے بیہاں مہمان ہوا اور وہ
ہندو بھی اپنے بھا یُوں کے گھر کھا ٹی کر میرے پاس آگیا کہ میں بھی بیہاں بی رہوں گا اس
ہندو بھی اپنی وے دی گئی جب سب سو گئے رات کو میں نے ویکھا کہ مولانا زنانہ میں
ہندو کی ورنہ خواہ کخواہ اپنے جا گئے کا اظہار کر کے کیوں پریٹان کروں میں نے دیکھا
کہ مولانا اس ہندو کی طرف بو ھے اور اس کی چار پائی پر بیٹھ کر اس کے پاؤں دہانا شروع
کئے وہ خوائے لے کر خوب سونا رہا مولوی محمود صاحب اٹھے اور یہ کہا کہ حضرت آپ
کئے وہ خوائے لے کر خوب سونا رہا مولوی محمود صاحب اٹھے اور یہ کہا کہ حضرت آپ
تکلیف نہ کریں میں دیا دوں گا مولانا نے فرمایا کہ تم تو جا کر سوڈ یہ میرا مہمان ہے ہیں ہی
اس خدمت کو انجام دوں گا مجورا میں چپ رہ گیا اور مولانا آس ہندو کے پاؤں دہاتے
دھزت مولانا ویو بندگی کی تواضع ومہمان نوازی کی خاص شان تھی
حضرت مولانا ویو بندگی کی تواضع ومہمان نوازی

فرمایا کہ دیوبند کے بڑے جلسہ کے زمانہ میں ایک شخص نے مدرسہ میں گھوڑا ویا تف مولانا نے اس کو ایک مقام پر بھیج دیا تھا کہ اس کو فروخت کرویں اس مقام ہور ہاتھا مہتم شخص اس گھوڑے کے متعلق ایک خط لایا تھا اس زمانہ میں جلسہ کا اہتمام ہور ہاتھا مہتم صاحب نے خط کا جواب دے کر اس کو رخصت کردیا مولانا دیوبندگ نے مہتم صاحب سے پوچھا کہ اس خط کے لانے والے کو کھانا بھی کھلایا تھا مہتم صاحب نے کہا کہ حضرت کھانا تو بچوم اشغال میں نہیں کھلایا چمے دے دیے جیں کہ پچھ لے کر کھا لے گا فرمایا کانی نہیں تو بچوم اشغال میں نہیں کھلایا چمے دے دیے جیں کہ پچھ لے کر کھا لے گا فرمایا کانی نہیں غریب آدی چمے خرج نہیں کرتا گھر کو باندھ کر لے جاتا ہے اور لوگوں سے پوچھا کہ وہ شخص کس راستہ سے گیا ہے پتہ لگا کہ فلال مڑک کو گیا ہے مولانا ادھر بی تشریف لے گئے اور اس کو واپس کر کے کھانا کھلا کر پھر رخصت کیا۔

حضرت مولانا دیوبندیؓ کا طریقه اگرام

فرمایا کہ مولانا ویو بندی ایجھے خوش حال گھرانے کے ہتے جوانی میں نہیت پر تکلف کبڑا پہنتے ہتے گرمیرے دیکھتے ویکھتے ہے حال ہوگیا ہمارے حضرت نے فرمایا کہ میں جب ویو بند جایا کرتا تھا مجھے ہے یادنہیں کہ مولانا سے ملنے کی ابتداء میں نے بھی کی ہو جب دارہ وہ کرتا کہ ذرا سائس لے کر حاضر ہوں گا ہی حجمت مولانا تشریف لے سے۔ حضرت مولانا تشریف لے سے۔ حضرت مولانا تحمد لیعقوب صاحب کی مہر

فرمایا کے مولانا محمہ بعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مبر املی کے بیج کے برابر تھی لوگوں نے کہا کہ ذرا بڑی مبر بنوالیجئے مولانا نے فرمایا کیا ہوگا یہ چیوٹی کی ہی ایس ہے کہ اول اس کو تلاش کرتے ہیں جبال یہ نہ ہو بڑی بڑی مہریں این کی این کی بیار مجمی جتی ہیں مہار نیور کے ایک وعوت کنندہ کو حضرت حکیم الامت کی سخت تنبیہ سہار نیور کے ایک وعوت کنندہ کو حضرت حکیم الامت کی سخت تنبیہ فرمایا کہ ایک بار سہار نیور میں بڑے جلسہ میں جانا ہوا جلسہ سے ایکے روز

قرمایا کہ ایک بار سہار نپور میں بڑے جلسہ میں جانا ہوا جلسہ سے استحلا روز شخو ہورہ والوں نے حضرت موانا تا سہار نپوری اور دیگر بعض مہمانوں کو مدعو کر دیا چلتے وقت سہار نپور کے ایک تاجر چانول نے اسکلے روز شخ کی دعوت جمعاجوں پانی پڑ رہا تھ گر چونکہ فرمالی اور شخو پورہ چلے گئے شب کو وہاں رہ بے شخ کے وقت چھاجوں پانی پڑ رہا تھ گر چونکہ موانا تا نے وعدہ کر لیا تھا اس وجہ سے ای حالت میں والیسی ہوئی جب سہار نپور اتر ہے میں ایک ہمراہ تھا راستہ میں وہ صاحب جو دعوت کر گئے شخے مرش پر جاتے ہوئے سلے موانا تا فیل کر بلایا اور اپنے آنے کی اطلاع کی تو آپ کہتے میں کہ حضرت دعوت کا کوئی انظام نہیں ہوا جھے کو والیسی کی امید نہتی موانا نے فرمایا اچھا بھائی پھر سہی اس نے کل صبح کا وقت معین کیا (تمبیم سے قرمایا ظالم نے شام کو بھی تو نہ کہا) ہمارے حضرت نے فرمایا اس گئے گئے انہا نہ رہی تھی موانا چونکہ بزرگ تھے ان کے سامنے پچھ اس گئے گئے ہیں کہ حضرت کے فرمایا اس کھے بچھی صبح دعوت میں شریک ہونے کا تھم ملا میں نے عرض کیا حضرت جھے تو صبح نہ کہد سکا جھے بھی صبح دعوت میں شریک ہونے کھا ملا میں نے عرض کیا جسرت جھے تو صبح کے میں بیٹ جا میں ان کیا ہوں کھی ایکا ور نہ بھی میں جیٹے جانا میں نے عرض کیا بہت اچھا تھا تھی ہے دوقت پھر ہم سب گئے گر میں غصہ میں بھرا ہوا تھا کو شے کے او پر کھانا

کلایا میں عذر کر کے مولانا ہے رخصت ہوگیا اور اس دعوت کنندہ ہے مولانا کے سامنے تو کہنے کا موقعہ نہ ملا اس لیے نیچے با یا اور اچھی طرح اس کے کان کھولے اور کہا کیا بزرگوں کو با کر ایسے ہی تکلیف اور افریت دیا کرتے ہیں تھے تو یہ چاہیے تھا کہ اً سرمولانا شیخو بورہ ہے تخریف نہ بھی لاتے تب بھی انتظام کرتا اس نے آئندہ کے لیے تو بہ کرلی (جامع کہتا ہے یہ شان انتظام ہے جو جارے حضرت میں باحسن الوجوہ ہے) حضرت جاجی صاحب کے سلسلہ میں ایک قابل فخر بات

فروایا کہ ہمارے حضرت حاجی صاحب اس پر فخر فرمایا کرتے ہے کہ الحمد لله ہمارے سلسلہ میں سب طلباء اور غرباء ہی کا مجتمع ہے اور جس درولیش کے یہال بکٹرت برے بردے لوگوں لیعنی ڈپٹی کلکٹرول وغیرہ کا ججوم ہوتو سمجھ لو کہ وہ خود دنیا دار ہے کیونکہ قاعدہ ہے الجنس یمیل الی الجنس.

ایک ڈپٹی کلکٹر صاحب ہر مدرسہ دیو بند کے طالبعلم کی فوقیت

فر ایا کہ حاجی مجھ عابد ہمارے بزرگوں کے رفقاء میں سے ہیں میرے اساد
مولانا فتح مجھ صاحب ان کی ایک دکایت بیان فرماتے تھے ایک دفعہ طالب علمی کے زمانہ
میں میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا کیونکہ وہ اس وقت مہتم مدرسہ کے تھے ای وقت ایک
و پٹی بھی حضرت حاجی صاحب کے پاس آئے ہوئے تھے اس وقت حاجی صاحب اپن جگہ
سے اُٹھ چکے تھے اس لیے اُن سے کھڑے ہی کھڑے پچے معمولی گفتگو کر کے ان کو رخصت
کر ویا پھر میں گیا تو لوٹ کر اپنی جگہ بیٹھنے لگے میں نے عرض کیا اس کی حاجت نہیں میں
و یہے ہی عرض کروں گا فرمایاتم اپنے آپ کو ڈپٹی صاحب پر قیاس کرتے ہوگے کہاں وہ ونیا
دار کہاں تم نائب رسول ہمارے حضرت نے فرمایا کہ سے وہ محض تھے جو اپنے بھی میں سب

مہتم مدرسہ دیو بند کی ایک طالبعلم سے معافی

فرمایا کہ حضرت حاجی محمد عابد صاحب رحمة الله علیہ کے زمانہ اہتمام میں ایک طالب علم کسی انتظام میں آپ سے خفا ہو گیا اور مقابلہ میں برا بھلا کہا حضرت حاجی صاحب خاموش ہو گئے دوسرے وقت ڈومنی والی مسجد میں جہاں وہ طالب علم رہتا تھا خود تشریف کے اور ان طالب علم کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بیٹے اور فرمایا کہ مولانا معاف کر دیجئے آپ نائب رسول ہیں آپ کا ناراض رکھنا مجھے گوارانہیں ہے ہمارے معزرت نے فرمایا کہ مہتم اور ایک ادنی طالب علم کے سامنے ان کا یہ حال اب تو امید نہیں کہ ایسے لوگ پیدا ہوں روز بروز تغیر ہوتا جاتا ہے تج ہے:

حریفال ہادہ ہاخورد ندور فتند تبی خمخا نہا کر دند ورفتند مناظرول سے قلب میں ظلمت پبیدا ہوتی ہے

فرمایا کہ ایک غیر مقلد بہت ڈرتے ڈرتے بخرض بیعت میرے پاس آئے (
کیونکہ اُن کے رفقاء سفر نے ان کو ڈرا دیا تھا کہ جب تم دہاں جاؤ کے نکال دیے جاؤ کے انہوں نے جھے دیا انہوں نے جھے سے بیعت کو کہا جس نے اس شرط کو منظور کر کے بیعت کر لیا اور یہ سمجھا دیا کہ کس سے بھی خواہ وہ مقلد ہو یا غیر مقلد لڑنا جھٹڑنا مت ندمباحثہ کرنا اور اپنی بیوی کو بھی مرید کرایا جس نے اس سے بھی ہی شرط کر لی دو چار بار آنے کے بعد مقلد سے یہ اتباع مرید کرایا جس نے اس سے بھی ہی شرط کر لی دو چار بار آنے کے بعد مقلد سے یہ اتباع میں مقر ہے۔

## حضرت مولانا محمه يعقوب صاحبٌ كا مزاح

فرمایا کہ ہمارے مولانا محمہ یعقوب صاحب مزاح میں فرماتے تھے کہ ولی ہونے میں تو میرے شک نہیں ہے، گر بگاڑنے کا ولی ہوں سنوارنے کا نہیں ۔ مصلح شیخ کے لئے فن وال ہونا ضروری ہے

فر مایا کہ مولانا محمد یعقوب کے مولوی مظہر الدین نامی نے جو میرے ساتھ موجز میں شریک سے اور ریاست رام پور کے رہنے والے تھے ایک قصد اپنے شہر کا بیان کیا کہ وہاں ایک شخص پر ایسا قبض شدید طاری ہوا کہ انہوں نے خود کشی کا ارادہ کیا اور بجمہ تجب مہیں۔

#### بے دوست زندگانی ذوق چنال ندارد زوق چنال ندارد بے دوست زندگانی

یے جارے فن سے نا واقف تھے اس لئے وارد کی حقیقت کو نہ سمجھے مولوی ارش د حسین صاحب کے پاس ہنچے اس وقت وہ مثنوی پڑھار ہے تھے انہوں نے یو حیصاتم کون ہو انہوں نے کہا شیطان ہول مولوی صاحب نے کہا کہ اگر شیطان ہوتو لاحول وا قوۃ ال بالتدييان كروہ سيدھے اٹھے قيام گاہ كو چلے گئے اور يہ تمجھ گئے كہ اب تو ايك شيخ كا بھى يمي فيصله ہے واقعي ميں ايها ہي ہول اپنے وجود ناپاک سے دينا کو پاک کر دينا حاہنے مريد ے بلا کر کہا کہ میں اپنا گلا کاٹوں گا اگر کچھ باقی رہ جائے تو تم منمیل کر دینا چنانچہ انہوں ئے جمرہ میں جا کر گرون کاٹ لی جب وہ مر بچے تو مرید بھلے مانس نے جو حصہ باتی رہا تھ اس کو بھی علیحدہ کر دیا ہولیس نے مرید کو گرفتار کر لیا نواب صاحب والی ریاست رام ہور کے یہاں مقدمہ چیش ہوا اس نے سارا قصہ بیان کر دیا مولوی ارشاد حسین صاحب کو خبر ہوئی انہوں اس واقعہ کی تصدیق کی نواب صاحب نے اس مرید کو چھوڑ دیا تھارے موالا تا محر یعقوب رحمة الله علیہ نے بیاقصدی کر یوں فرمایا کدان کو بیہ جواب وینا جائے تھا کہ اگر شیطان ہو تب بھی کیا حرج ہے شیطان بھی تو انہیں کا ہے اس سے نسبت کہاں منقطع ہوئی اس سے قبض جاتا رہما ۔ کسی نے ہمارے حضرت سے عرض کیا کہ نسبت تو مقبولیت کی مطلوب ہے نہ کہ مردودیت کی فریایا یہ ان کا علاج تھا اس لئے ان کا قبض جاتا رہتا ایسے وقت حقیقت کی طرف نظر نہیں جاتی مخاطب کی خصوصیت کے اعتبار سے علاج کیا جاتا ہے اور اس رمز كومصلحين خوب مجھتے ہيں ۔

حضرت حكيم الامت كا ايك في البديهة شعر

فرمایا کہ ایک مرتبہ میں حضرت حاجی صاحب کے ملفوظات وحالات بیان کررہا تھا اس جلسہ میں ایک وکیل حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے معتقد بھی جیشے ہوئے تھے جو بہت مزے لے رہے تھے اور ایک حالت طاری تھی انہوں نے اس حالت میں مجھے مخاطب کر کے بیشعر پڑھا۔ تو منور ازجمال کیستی تو کھل اذکمال کیستی

میں نے فی البدیمہ جواب ویا ہے

من منور از جمال حاجیم من مکمل از کمال حاجیم عارف کا مذیبان بھی عرفان ہوتا ہے

فرمایا کہ موان فضل رحمٰن گئ مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ ہے کی نے بوچھا کہ مفقود الخیر کی عورت کے بارہ میں کیا تھم ہے انہوں نے امام ابو حقیقہ کا فد بہب بتلا دیا سائل نے عرض کیا اس میں تو برا حرج ہے اور دین میں حرج نہیں موانا نے فرمایا کہ جباد میں تو اس سے بھی ذیادہ حرج ہے اس کا شریعت میں تھم کیوں ہے برا ہے آئے حرج حرج کرنے والے جو اپن کام کرو ہمارے حضرت نے فرمایا کہ دیکھے مجذوب شے گر بات کیسی عمدہ فرمانی ہمارے حضرت حاتی صاحب تو بیماں تک فرمایا کرتے ہے کہ عارف کا بذیان بھی عرف ن ہوتا ہے۔

## حضرت شاه عبدالقادر صاحبٌ كا كشف

فرمایا کہ مولوی فضل حق صاحب شاہ عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ سے حدیث پر ھے تھے شاہ صاحب بڑے شاہ ساحب کشف سب سے بڑھ ہوا تھا جس روز مولوی فضل حق صاحب کسی ملازم پر کتابیں رکھوا کر لے جاتے گو کہ بڑھ ہوا تھا جس روز مولوی فضل حق صاحب کو کشف سے معلوم ہو جاتا تھا ای روز مولوی بہنچنے سے بہلے خود لے لیتے شاہ صاحب کو کشف سے معلوم ہو جاتا تھا ای روز مولوی صاحب کو سبق نہیں پڑھاتے تھے اور جب خود لے جاتے حضرت کو کشف ہو جاتا اور اس دوز سبق پڑھاتے۔ جامع کہتا ہے

چیْن اہل دل گهدارید دل تانباشیداز گمان بد مجل حضرت مولا نافضل رحمٰن تمنج مراد آبادیؓ کاغلبہ استغراق

فرمایا کہ ایک مولوی صاحب فضل رحمٰن صاحب سنخ مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید سنے اور حسین عرب کے شاگرد شخے حافظہ بہت اچھا تھا گر داڑھی منڈاتے شے بلکہ داڑھی والوں کی خدمت بیان کیا کرتے شخے یہ مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمہ اللہ کے داڑھی والوں کی خدمت بیان کیا کرتے شخے یہ مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمہ اللہ کے بہال حدیث کی سند دینا جائز نہیں بہال حدیث کی سند دینا جائز نہیں

ہے ہیں فورا جیے مجے اور مولانا فضل رحمٰن صاحب سے جا کر سند لے لی اور حضرت گنگونی کو مکھ کہ ویکھوٹم نے سند نہ دی تو کیا ہم کو ملی نہیں ہمارے حضرت نے فرمایا کہ مولانا فضل رحمٰن صاحب کے بہال غلبہ استغراق کی بجہ سے ان چیزوں کی طرف النفات نہ تھا ہم کی خیال ہو گیا تو مستجات پر پیل ہو گئی ورنہ فرائض و واجبات پر پیمی نکیر نہ فر ، فی ایک مرتبہ ایک شخص نے بایاں پووں سجد میں رکھ دیا ہی اسے بیل اور یہ اور وہ کہنا شروع کر دیا مول نا محفول نا مجدور دار داڑھی منڈ ۔۔۔۔۔ مرید شنے اور اس پر النفات نہ تی مولانا مجدور ہوں سے شخص

حضرت مولا نافضل رحمٰن سُمنج مراد آباديٌ كا كشف

فرہ یا کہ مول نافضل رحمٰن صاحب گئی مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ صاحب کشف ہے گر کشف دائی نہیں ہوتا ایک دفعہ ان کے پیچھے ایک شخص بالوں کی ٹو پی اوڑھے ہوئے نماز بڑھ رہا تھا بعد سلام اے دکھے کر فرہ یا کہ ارے نگے سر نماز کروہ ہوتی ہے۔ اس نے عرض کیا حضرت نگے سرنہیں ہوں بالوں کی ٹو پی اوڑھ رہا ہوں بس چپ ہوگئے (جامع کہتا ہے ۔ گئے سرنہیں ہوں بالوں کی ٹو پی اوڑھ رہا ہوں بس چپ ہوگئے (جامع کہتا ہے ۔ گئے سرنہیں مول یا فضل رحمٰن گئیج مراد آبادی پر جذب کا غلیہ تھا

فر مایا کے موانا ہا فضل رحمٰن پر جذب کا غلبہ بہت رہتا تھا ایک مرتبہ آپ کے بہت کی شادی تھی اور لوگ جمع جور ہے تھے پوچھا کہ یہ آ دمی کیسے جمع جور ہے جیں ہوگوں نے عرض کیا کہ آپ کے بعد پوچھا تو لوگوں نے وہی عرض کیا کہ آپ کے بوتہ کی شادی ہے بھر تھوڑی دیر کے بعد پوچھا تو لوگوں نے وہی جواب دیا فرمایا ہاں ابھی تو جم نے پوچھا تھا اچھا اب جمیں جواب نہ دینا بار بارکوئی کہاں تک بتائے دی تی وارث علی شاہ بھی ان سے ملنے گئے تھے وہ نماز نہ پڑھتے تھے سا ہے کہ وہاں جاکر پڑھی تھی۔

حضرت مولا نافضل رحمن سمنج مراد آبادي كي نصيحت لفنعث گورنر كو

فر ایا کہ ایک مرتبہ لفاعد گورز نے مولانا فضل رض صاحب ہے ملنے ک اجازت جابی آپ نے لوگوں سے فر مایا کہ میں تو ایک فقیر آدمی ہوں ان کے بیٹھنے کا کیا انظام ہوگا اچھ ایک کری منگا لینا لفتھ گورز کی طرف سے تاریخ اور وقت بھی مقرر ہوگی اور آپ رگول سے یہ کہ کر بھول بھی گئے یہاں تک کہ لفتھ گورز مع چند حکام کے آموجود ہوئے سب کھڑے سے ایک میم بھی کھڑی تھی۔ مولانا نے ایک الئے گھڑے کی آموجود ہوئے سب کھڑے نے ایک الئے گھڑے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ بی تو اس پر بیٹھ جالفتھ گورز نے پچھ تیرک مانگا آپ نے ایک خادم سے فرمایا کہ بھائی دیکھو میری ہنڈیا میں پچھ ہوتو ان کو دیدہ اس میں پچھ جورہ مشائی کا نکلا بس سب کو تھوڑا تھوڑا تھوڑا تھی کر دیا سب نے ادب اور خوشی سے قبول کی اور مشائی کا نکلا بس سب کو تھوڑا تھوڑا تھوڑا تھوڑا تھوٹا تھوٹا کھوٹا کے جاتے وقت نصیحت کی درخواست کی فرمایا کہ ظلم مت کرنا۔

حضرت مولا نافضل رحمٰن سَمْجُ مراد آبادیؒ کا حرام کمائی پر غصه

فرمایا کہ مولانا فضل رحمٰن صاحبؒ کے یہاں ایک شخص مضائی کا دونہ لایا اور دھنرت کے سامنے چیش کیا حضرت نے اس نے عرض مضائی کا حضرت نے اس نے عرض کیا کہ سامنے چیش کیا حضرت نے اس سے بوچھا کہ تو کیا کام کرتا ہوں فرمایا مردود جمیں حرام کھلاتا ہے اور اس زور سے شھوکر ماری کہ دونہ کافی وور جا کر گرا۔

گرو بننا آسان کین چیله بننا بہت مشکل ہے

فرمایا کہ مولانا ممنگوئ فرماتے تھے کہ ایک شخص کسی گرو کے پاس میا گرو نے پوچھا کیسے آئے ہو۔ کہا چیلہ بنے آیا ہوں گرو نے کہا کہ چیلہ بننا بہت مشکل ہے اس نے کہا کہ تو محروبی بنا دو۔

#### دور حاضر میں طلب و اخلاص کا فقدان ہے

ایک فخض نے عرض کیا کہ حضرت موالا تا رائے پوری فرماتے تھے کہ بھا کی اب تو وہ زمانہ آگیا ہے کہ طالب مطلوب بن کر آتے ہیں ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ کسی صورت سے اللہ کا نام آجائے ہمارے حضرت نے فرمایا کہ ہاں بھائی یہ اللہ کا باغ ہم اس ہی برحتم کے درخت ہونے چاہیں اندر کے درخت تو ایسے ہی ہونے چاہیں۔ جیسے حضرت رائے پوری تھے اور باہر کے ایسے ہونے چاہیئں جیسے میں کیونکہ باغ ہیں جب تک باہر کے باری کے ایسے ہونے چاہیئں جیسے میں کیونکہ باغ ہیں جب تک باہر کے

درخت خاردار نہیں ہوتے اس وقت تک اندر کے درختوں کی حفاظت نہیں ہوتی میں وقامیہ ہوں بزرگوں کا جو یہاں ہے جائے گا پھران حضرات کو نہ ستائے گا واقعی کہیں تو اس شعر کا مصداق ہوتا چاہیئے کہ ہے

بانگ می آید کہ اے طالب بیا جود مختاج گدایاں چوں گدا اور کہیں اس شعر کا مصداق ہونا جا بیئے کہ ۔

جرکہ خواہد گو بیاؤ ہرکہ خواہد گو ہرو دارہ گیرہ حاجب و در بال دریں درگاہ نیست ایک واقعہ یاد آیا کہ میرے پاس ایک فخض مرید ہونے آیا ہیں نے اس سے پوچھا کہ تیرے پاس مورد ٹی زمین تو نہیں اس نے کہا بہت، وہ اس کو پچھا چھا ہجھتا تھا ہیں نے کہا کہ پہلے اس سے استعفا دے آؤ پھر مرید کریں گے وہ یہال سے سیدھا رائے بور پہنچ اور مرید ہو کہا کہ پہلے اس نے استعفا دے آؤ پھر مرید کریں گے وہ یہال سے سیدھا رائے بور پہنچ اور مرید ہو کہا کہ پیان آیا اور کہا کہ میں تو مرید ہو بھی گیا مولانا نے پچھنہیں کہا ہیں نے اس سے کہا کہ کیا تو نے مولانا سے پوچھا تھا کہنے لگانہیں ہیں نے کہا کہ کیا ان کوعلم غیب تھا پھر ہیں نے کہا کہ کیا تو نے مولانا سے پوچھا تھا کہنے لگانہیں ہیں نے کہا کہ کیا ان کوعلم غیب تھا پھر ہیں نے کہا کہ دیکھو ہیں اور مولانا رائے پورگ دو دونہیں ہم سب ایک ہیں ہیں ان کی طرف سے کہنا ہوں کہتم اس زمین سے استعفا دے دو اور اگر پکھ عذر ہے تو یہال سے کی طرف سے کہنا ہوں کہتم اس زمین سے استعفا دے دو اور اگر پکھ عذر ہے تو یہال سے کی طرف سے کہنا ہوں کہتم اس زمین سے استعفا دے دو اور اگر پکھ عذر ہے تو یہال سے کی طرف مے کہنا ہوں کہتم اس زمین سے استعفا دے دو اور اگر پکھ عذر ہے تو یہال سے کی طرف مے کہنا ہوں کہتم اس زمین نے استعفا دے دو اور اگر پکھ عذر ہے تو یہال سے کی طرف اور آئندہ جب تک تو یہ نہ کرلو یہاں منہ نہ دکھاؤ۔

حضرت سید احمد صاحب شہید کا اپنے مشاک ہے اختلاف و انقیاد کاسبق آموز واقعہ

فرمایا کہ سید احمد صاحب جس وفت حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب کی خدمت میں ہے تو شاہ صاحب کی خدمت میں ہے تو شاہ صاحب نے اس شغل سے عذر فرمادیا اس پر شاہ صاحب نے فرمایا کہ ہے

ہے سچاوہ رنگیں کن گرت پیر مغال گوید کہ سالک بے خبر نبود زراہ ورسم منزلہا

تو سید صاحبؓ نے جواب دیا کہ آپ کسی معصیت کا عکم دیجئے کرلوں گایہ تو

معصیت نہیں شرک ہے یہ تو گوارانہیں شاہ صاحبؓ نے یہ من کر ان کو سینہ ہے لگا لیا کہ
اجھا ہم تم کوطریق نبوت ہے لے چلیں گے تم کوطریق ولایت سے من سبت نہیں ہے دو سرا

بزار تمت باریک تر زمو این جاست ند جر که سر بتر اشد تعندری داند (جامع)

حضرت حاجی صاحب مہاجر مکی کو جار مسکوں میں شرح صدر تھا فرمایا کہ ہمارے حضرت عاجی صاحبؒ فرمایا کرتے ہے کہ مجھ کو چار مسکول میں شرح صدر ہے ایک مسئلہ قدر دوسرا روح تیسرا مشاجرات سحابہؓ چوتھ وحدۃ الوجود اور جب ان چاروں مسکوں پر حضرت تقریر فرماتے تو سامعین پر ایک اطمینان اور وجد کی کیفیت طاری ہوجاتی تھی۔

حضرت حاجی صاحب رحمة الله علیه کے درس مثنوی کی خصوصیت فرمایا که حاجی مرتضی خان صاحب تکھنوی کہتے ہتے ایک عالم نے جو کہ اپ شخ ے مثنوی پڑھے ہوئے تھے حضرت عابی صاحبؒ کے یہاں مثنوی آکر شروع کی ان سے ایک روز میں نے بو جھا کہ تم نے حضرت عابی صاحبؒ کی پڑھائی میں اور اپنے شخ کی پڑھائی میں کیا فرق و یکھ انہوں نے بو چھا کہ تم کچھ پڑھے ہوئے ہو کہا کچھ نہیں ایے ہی تھوڑا سا پڑھا ہوا ہوں انہوں نے کہا تم ایک مثال سے مجھو کہ جیسے ایک مکان نہایت شاندار ہے اور ہر طرح سے آراستہ و بیرا ستہ اور ہر قتم کے فرنچر سے بھراہوا ہے ایک شخص تو وہ ہے کہ کہ گڑا کردیا اور اس کا تمام نقشہ ایسا بیان کردیا تو وہ ہے کہ کہ کوائی کے دروازہ پر لے جا کر کھڑا کردیا اور اس کا تمام نقشہ ایسا بیان کردیا اندر لے جا کر کھڑا کہ دیا اس طرح کہ سب کچھ اپنی آگھ سے و کھے لے اندر لے جا کر کھڑا کر دیا! اور میں کیا لیکن دروازہ سے معرب سے ایک اپڑھانا تو ایسا بی ہے کہ جھے اندر لے جا کر کھڑا کر دیا! اور میر بی معرب سے اور اگر دیا! اور میر بی معرب سے کا پڑھانا ایسا ہے جیسا کہ باہر سے بورا نقشہ بتا دیا۔

حضرت شاه عبدالعزيز صاحب رحمة الله عليه كافن جهاز راني ميس دخل

فرمایا کہ شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک جہازران انگریز آیا اور کہا کہ میں نے سنا ہے آپ کو ہرفن میں وظل ہے جہازرانی میں بھی کچھ آ پ کو آتا ہے شاہ صاحب نے جوبعض پرزوں کے حالات بیان کئے ہیں تو وہ اسکو بھی باد نہ تھے اس کو حیرت ہوگئ یو چھا تو فرمایا کہ بجین میں اس فن کی ایک کتاب دیکھی تھی اس میں ہے بھی گچھ یاد ہوگیا تھا۔

## حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب کوفن موسیقی ہے واقفیت تھی

فرمایا کہ شاہ عبدالعزیر کے پاس دو توال آئے ان بیس کی را گئی بیں اختلاف تھا
اور شاہ صاحب کو تھم بنایا تھا دونوں نے شاہ صاحب کے سامنے گایا شاہ صاحب نے ایک
کی تصویب کی اور دوسرے کا تحظیہ اور بتلاویا کہ یہ خرابی ہے ان کو بڑا تعجب ہوا تو شاہ
صاحب نے فرمایا کہ جب ہم کتب میں جاتے تھے تو ہمارے راستہ میں ایک ڈوم نے بالا
خانہ کرایہ پر لے رکھا تھا ہم آتے جاتے ساکرتے تھے ای ہے ہم نے پھے معلوم کیا تھا جو

ہمیں یاد ہے۔

## حضرت مولانا محمد لیعقوب صاحبؓ نے پڑھنے کا شوق ہاتی رکھنے کی عجیب مثال دی

فرمایا کدمولاتا محمد یعقوب فرمایا کرتے تھے کہ بڑھنے کا جس قدرشوق ہواس ے کچھ کم بڑھانا جا ہے شوق کو باتی مجھوڑ دے اور مثال میں فرمایا کرتے تھے کہ ویکھو جب چکئ پرتھوڑا تا گارہ جاتا ہے تو پھرلوث آتی ہے اور جب بالکل نہیں رہتا تو نہیں لوٹتی۔ امداد المشتاق كتاب لكصنه كاكيا سبب تفا

فرمایا کہ مشاق احمد صاحب پواری کہتے تھے کہ حضرت حاجی صاحب کے حالات اس قدر رقع میں کہ میرے قابو میں نہیں آتے اس لیے آپ ( بعنی مرشدی مظلم) کھے اور لوگ بھی حضرت نے فرمایا کہ جمیں بید ہتہ بھی نہ تھا کہ اور لوگ بھی حضرت کے ہ مات کو اس درجہ کا سمجھتے ہیں جنانچہ امداد المشتاق اس فر مائش کے بعد ہی لکھی گئی ہے۔ حضرت مولا نا گنگوہیؓ کاحضرت حاجی صاحبؓ ہے تعکق

عقيدت نهايت شديدتها

فره یا که جب میں حضرت مولانا گنگوہی کی خدمت میں حاضر ہوتا اور حضرت حاتی صاحب کا ذکر بکٹرت ہوتا تو فرماتے کہ جبتم آجاتے ہوتو قلب زندہ ہوجاتا ہے كيونكه جب مين پنجيا تھا تو اكثر حاجي صاحبٌ كالتذكره آجاتاتھا اور حضرت جانے تھے كه اس (لین مرشدی مظلم) نے حضرت حاجی صاحب کی زیارت کی ہے یہ حضرت کے حالات ہے مسرور ہوگا ہمارے حضرت نے فرمایا کہ مجھے جیرت ہوتی ہے کہ اتنا بزا مخفل کہ جو امام وفت ہو وہ ایک ایسے تھوڑے لکھے یا جے بزرگ ( مینی قطب عالم حضرت حاجی صاحب نور الله مرقده) كا اليها معتقد بموجائه۔

حضرت مولانا قاسم صاحبٌ كاطريقة تصنيف

فرمایا که مولانا محمد قاسم صاحبٌ جب کچھ تصنیف فرماتے تو ایک ایک جزولکھ کر

نفل کے لیے دیتے تھے اور آپ کے مفہون کے ناقل دو ہوتے تھے ایک بتلا تا ووسرا لکھتا وہ جزونقل ہونے نہ پاتا تھا کہ حضرت دوسرا جزوتصنیف فرما دیتے تھے۔ حضرت مولانا عبدالحق لکھنویؓ نے علمی خدمت کے مقابلہ میں

جان تک کی برواہ نہ کی

فرمایا کہ مولوی عبدائی لکھنوئی کی بابت لوگ کہتے ہیں کہ ان کی تھنیف کا اوسط اتنا روزانہ کا پڑتا ہے ہمارے حضرت نے فرمایا کہ پیچاروں کا دماغ ای ہیں ضعیف ہوگیا صرع ہوگیا تھا ڈاکٹروں نے ہر چند منع کی مگرنہیں مانے علمی خدمت کے مقابلہ ہیں بیچاروں نے جان تک کی برواہ نہ کی۔

الله والول کے وقت میں برکت کا راز

فرمایا کہ حضرت حابی صاحبٌ فرہ یا کرتے تھے کہ جس شخص کو عالم روہ نیت سے مناسبت ہوجاتی ہے تو اس کے دفت میں برکت ہوجاتی ہے۔ مولا نا مظفر حسین صاحب کا ندھلویؓ کا دقیق تصوف

فرہ یا کہ مولانا مظفر حسین صاحبٌ جب سی سواری پر سوار ہوتے تو پہلے مالک کو سب چیز دکھلا دیا کرتے ہتے اگر بعد میں کوئی خط بھی لاتا تو فرماتے کہ بھائی میں نے سارا اسباب مالک کو دکھادی ہے اور بیراس میں ہے نہیں لہذاتم مالک سے اجزت لے لو۔ مولانا مظفر حسین صاحب کا ندھلوی کا وقیق تصوف

فرمایا کہ مولوی مظفر حسین صاحب ایک مرتبہ دبلی ہے بہی ہیں سوار ہو کر اپنے وطن کا ندہ لیے کو تشریف لارہ بھے بزرگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ہر شخص ہے اس کے نداق کے موافق گفتگو کیا کرتے ہیں اس بہلی والے ہے بہلی ہی کے متعلق کچھ پوچھنے گلے کہ بیلوں کو را تب کتنا دیتے ہو اور کیا بچت ہو جاتی ہے اس سلسلہ میں اس کی زبان ہے یہ بھی نکل گیا کہ یہ بہلی ایک رنڈی کی ہے اور میں نوکر ہوں بھلا مولانا رنڈی کی گاڑی میں کیے بیٹھ کتے تھے (کسی طالب علم نے کرایہ کر کے لادی ہوگی مولانا کو بہتہ نہ تھ) اب کی دیانا کو بہتہ نہ تھی اس کی در نا ہر شخص کے بیٹھ کو کہ بھی نفر کی برتا ہر شخص کے بیٹھ کے بیٹھ کو کہ بھی نفر کی برتا ہر شخص مولانا کا دقیق تھی کہ برتا ہر شخص

ے نہیں آتا ذرا دیر کے بعد ہولے کہ بہلی والے بہلی کو روک لینا جھے پیشاب کی ضرورت ہے اس نے بہلی روکی آپ نے اثر کر پیشاب کیا اور اس کے ساتھ استجاء سکھلاتے چلے کہاں تک چلتے آخر ڈھیلا مجھیک دیا اس نے کہا بیٹھ جائے فرمایا ٹانگیں شل ہو گئیں ہیں ذرا دور پیدل چلوں گا تھوڑی دور چل کر اس نے پھر عرض کیا پھر نال دیا پھر الل دیا پھر وہ بھی گیا اور کہا کہ مولانا میں بھی گیا کہ بیریڈی کی گاڑی ہے آپ اس میں بیٹیس کے نہیں وہ بھر کیجا گیا اور کہا کہ مولانا میں بھی گیا کہ بیریڈی کی گاڑی ہے آپ اس میں بیٹیس کے نہیں کرتے کو کاندھلہ چلنا ہوگا کیونکہ ممکن ہے کہ کوئی اس کے پاس کرایہ کو آیا ہواور اس نے انکار کر دیا کاندھلہ چلنا ہوگا کیونکہ ممکن ہے کہ کوئی اس کے پاس کرایہ کو آیا ہواور اس نے انکار کر دیا ہو خواہ کو او نقصان ہوگا (یہاں بیر شبہ ہے کہ جب کرایہ دیتا ہی تھا تو پھر کاندھلے تک ہوتو خواہ کو او نقصان ہوگا (یہاں بیر شبہ ہے کہ جب کرایہ دیتا ہی تھا تو پھر کاندھلے تک عوال بہلی کیوں لائے تو بات یہ ہے کہ بحض طبیعتیں ہلا کارگذاری کے لیتا گواراخبیں کرتی خال بہلی کیوں لائے تو بات یہ ہے کہ بحض طبیعتیں ہلا کارگذاری کے لیتا گواراخبیں کرتی کو گا اور گھی اور گھاس دانہ کا دیبا ہی انتظام کیا اور مکان آکر اس کو کرایہ دیے کر واپس کیا۔ کو گاڑ اور تھی اور گھاس دانہ کا دیبا ہی انتظام کیا اور مکان آکر اس کو کرایہ دیے کر واپس کیا۔ کو گائی دور می وروس میں حضرت مولانا قصلی رحمٰن گیج مراد آ بادی کا فرمانہ جنگ روم و روس میں حضرت مولانا قصلی رحمٰن گیج مراد آ بادی کا

فرمایا کہ زمانہ جنگ روم و روس میں مولانا فضل الرحن صاحب کے پاس ایک فخص زیارت کو آئے اور ساتھ بی ایک فخص کا خط بھی رومیوں کی فنظ یابی کی وعا کے لئے لائے کہ حضرت وعا فرماویں اللہ تعالی رومیوں کو روسیوں کے مقابلہ غلبہ وے ان کے خط وین سے کہ حضرت وی فرمانا شروع کیا کہ واہ صاحب بڑے آئے ہیں وعا کر دو وینا کر دو کیا روی خدا کے بند نہیں ہیں روی بی ہیں ایک آدی تو شہید ہوتا ہے تمہارا کیوں وم نکانا ہے (پھر اس محف کو خط وینے کی جرات نہ ہوئی کیونکہ جواب تو ہو بی گیا) حضرت مولانا گنگوہی اور حضرت مولانا ناتوتوی کا سفر جج

فرمایا کدایک مرتبہ حضرت مولانا کنگوی اور مولانا نانوتوی جے بیت اللہ کوتشریف کے مولانا کنگوی کا تو قدم قدم پر انظام اور مولانا نانوتوی لا بالی، کہیں کی چیز کہیں پڑی ہے مولانا گنگوی کے پاس کیا کہ ہم بھی آپ پڑی ہے کچھ پرواہ بی نہیں اس وقت ایک گروہ مولانا گنگوی کے پاس کیا کہ ہم بھی آپ

کے ہمراہ جج کو چلیں گے آپ نے فر مایا کہ زاد راہ بھی ہے انہوں نے کہا کہ ایسے ہی توکل پر چلیں گے تو مولانا نے فر مایا کہ جب ہم جہاز کا تکٹ لیس گے تو تم بنیجر کے سامنے توکل کی پوٹلی رکھ دینا بڑے آئے توکل کرنے جاؤ اپنا کام کرو پھر ان لوگوں نے حضرت مولانا ٹا نوتو ک سے کہا تو آپ نے اجازت دیدی۔

بر گلے را رنگ وبوئے دیگر است

راستہ میں جو کچھ بھی مانا وہ سب ان لوگوں کو دے دیتے اور ساتھیوں نے کہا کہ حضرت آپ تو سب ہی دے دیتے ہیں کچھ تو اپنے پاس بھی رکھیئے تو فرمایا انعا انا قاسم والله یعطی ای سفر میں مولانا گنگوہی نے مولانا نا نوتوی سے فرمایا کہ صبح سے شام تک پھرتے ہی ہو کچھ گھا گھر۔
پھرتے ہی ہو کچھ فکر بھی ہے تو فرمایا کہ حضرت آپ کے ہوتے ہوئے بچھے کیا فکر۔
برزرگوں کی مختلف شانمیں ہوتی ہیں

فرمایا کہ امیر شاہ خان کہتے تھے کہ بزرگوں کی شانیں مختلف ہوتی ہیں بعضوں کے خدام تو اپنے شیخ کے عاشق ہوتے ہیں اور بعضوں کے نہیں ہوتے چنانچہ مولانا محمد قاسمٌ کے خدام آپ کے عاشق تھے۔

مجوش گل چیخن گفته که خندان است بعند لیب چه فرموده که نالان است حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانونوی کی تقسیم شیرینی کا لطیفه

فرمایا کہ ایک مرتبہ مولانا محمد قاسم صاحب کے پاس آپ کے خادم مولوی فاضل حاضر تھے مولانا نے ان کو مشائی تقییم کرنے کے واسطے فرمایا (کیونکہ مولانا کا کوئی جسس مشائی سے خالی نہ ہوتا تھا اگر کہیں ہے آئی ہوئی موجود نہ ہوتی تو خود منگوا کرتقیم فرماتے) انہوں نے تقییم کر دی آ فر میں اتفاق ہے اس میں تھوڑی سی مشائی خ گئی تو آپ نے فرمایا الفاضل للقاسم (یعنی بچی ہوئی مشائی قاسم کی ہے یا بچی ہوئی تقییم کندہ کی) انہوں نے جواب دیا الفاضل للفاضل و القاسم محروم (یعنی فاضل مشائی تو مسمی فاضل کی ہوئی تقام کی ہوئی صاحب فضیات یعنی آپ کی ہوئی ہوئی میں یا یہ کہ بوئی صاحب فضیات یعنی آپ کی ہوئی ہوئی ہوئی سے انہوں کے لطفے بھی علمی ہوتے ہیں۔

## حضرت حکیم الامت مجدد ملتؓ کے دوخواب

فرمایا که میں بچین میں خواب بہت دیکھا کرتا تھا اب تو یالکل نظر نہیں آتے اور تعبیر حضرت مولانا محمر یعقوب صاحبؓ ہے لیا کرتا تھا مولانا نے بعض اوقات استی رہ تک مجھ سے کرایا ہے کہ مخفے خواب سے مناسبت ہے ایک دفعہ میں نے خواب دیکھا کہ مولانا د یو بندی کے مردانہ مکان میں وروازہ کے سامنے جو چبورہ ہے اس کے کنارہ پر ایک حاریانی پچھی ہے اور اس پر ایک بزرگ جیٹھے ہیں جو بہت نازک پتلے و بلے قد بھی اچھا كيڑے نہايت نفيس بڑے فيمتى تھے انہول نے مجھے ايك كاغذ ديا جس پريدلكھ ہوا تھ ك ہم نے تم کوعزت دی) اور اس کاغذیر بہت ی مہریں تھیں جو نہایت صاف تھیں اور مہر میں صاف لکھا ہوا تھا (محمہ) صلی اللہ علیہ وسلم (آپ کو حلیہ شریف میں دیکھنا پچھ ضروری نہیں ) اسی خواب میں پھر یوں دیکھا کہ تھانہ بھون میں شادی لال تحصیلدار کے مکان میں بچائک کے متصل جو کمتب تھا اس کے اندر کے درجہ میں ایک انگریز اجلاس کر رہا ہے بس اس کا با اُکل سیاہ ہے (بیرمعلوم نہیں کہ مکان میں کیونکر پہنچا) اس نے مجھے ایک پر چہ ویو اس میں بھی رہے ہی عبارت تھی ( کہ ہم نے تم کوعزت دی) اس میں بھی مہریں بہت تھیں مگر صاف نہ تھیں میں نے حضرت مولانا محمر یعقوب ؓ سے عرض کیا تو فرمایا کہتم کو دین اور دنیا کی دونوں عز تیں نصیب ہوں گی (جامع کہتا ہے کیسی پر جستہ تعبیر ہے کہ آج جس کو ایک عالم ائي آ تحصول سے د كھرا ہے اللهم زدفرذ)

حضرت محکیم الامت کا سب سے پہلاخواب

قرمایا کہ ایک خواب میں نے بالکل بچین میں میرٹھ میں دیکھا تھ (جو سب اول خواب ہے اس سے بہلے میں نے کوئی خواب نہیں دیکھا تھا) جس مکان میں ہم رہتے ہے اور وہاں ایک بنجرہ رکھا ہوا رہتے ہے اور وہاں ایک بنجرہ رکھا ہوا سبتے ہے اور اوہاں ایک بنجرہ رکھا ہوا سبتے اور اس میں دو کہوتر ہیں وہ دونوں صاف زبان میں جھے سے ہولے کہ پنجرہ میں روشنی سب اور اس میں دو کہوتر ہیں وہ دونوں صاف زبان میں جھے سے ہولے کہ پنجرہ میں روشنی میں کردو میں نے چوبی کورگڑا تو بحدم روشنی ہوگئی میں کردو میں نے کہا کہ تم خود ہی کرلو میان کر انہوں نے چوبی کورگڑا تو بحدم روشنی ہوگئی میں استاد بھی تھے یہ خواب عرض کیا تو فرمایا

کہ وہ روح اور نفس نے ان کی خواہش تھی تم مجاہدہ کروتم نے انکار کر دیا اس لیے اللہ تعالی تم کو بلا مجاہدہ ہی عطا فرما کیں گے اور نور باطن حاصل ہوگا (جامع کہتا ہے ۔

ایں سعادت بزور بازو نیست تا نہ بخشدہ فدائے بخشدہ اس سعادت بزور بازو نیست تا نہ بخشدہ اس کے بعد ہمارے حضرت نے فرمایا کہ بیس نے تو پچھ کیا نہیں صرف بڑے میں کی ہی صحبت کو پچھ ہمھالو باتی نور باطن کا اب تک انتظار ہے نہ معلوم کب حاصل ہوگا جامع کہتا ہے ۔

سجان الله كيا شكانا ہے الله بخر و انكسار كا اس موقع پر مدعيان بزرگي ذرا گريبان بيس منه ڈال كر ديكھيں \_ بيس تفاوت رو از كباست تا كبي حضرت حكيم الامت مجدد ملت كي ذكر سے فطري مناسبت

فرمایا که رات کو بھی تو آ کھ کھلتی ہے بھی نہیں کھلتی جب آ کھ کھل جاتی ہے تو تھوڑا سا ذکر خفی کر کے سو جاتا ہول ذکر ہے جھے کو ایسا سکون ہوجاتا ہے فورا نیند آجاتی ہے (جائے ہے نیات ہول ذکر اور الاجذکر الله تطمئن القلوب کی شان ہے جو حضرت والا کے اندر کمال ورجہ میں پائی جاتی ہے) (ہنس کر فرمایا لوگ ذکر خفنت دور کرنے کے لیے کرتے ہیں جھے اور زیادہ ہوجاتی ہے

ذكر كے وقت نيندكا علاج سوائے سونے كے بچھ نبيس

فرمایا کہ ایک مرتبہ کسی ذاکر نے حضرت مولانا گنگونگ سے عرض کیا کہ ذکر کے وفت نیند آتی ہے فرمایا تکیہ رکھ کرسوجایا کرو ذکر پھر کرلیا کرو نیند کا علاج سوائے سونے کے سیجھنیں۔

حضرت مولانا شیخ محمد کے وعظ میں اصطلاحات کی کثرت ہوتی تھی فرمایا کہ مولانا شیخ محمد وعظ میں لغات بہت بولتے تھے اور پھراس کی تفیر یعنی سے کرتے تھے ایک مرتبہ مولانا میرٹھ تشریف لے محمتے تو ایک شخص کی نبعت دریافت کیا کہ یہ کناۂ میرٹھ سے جیں یا احاجیش میرٹھ سے جیں (ہمارے حضرت نے فرمایا ) محرجم نے اپنے اکثر بزرگوں کو دیکھا ہے کہ لوگ ان کو پہیانتے بھی نہ تھے کہ یہ علاء ہیں گفتگو بہت معمولی آ دمیوں کی طرح کرتے تھے ہاں تقاریر کے اندر اصطلاحات ضرور بولتے تھے (وہاں اس کی ضرورت ہوتی تھی جامع)

حضرت مولانا محمد لیقوب صاحب بلا امتخان طلباء کے نمبر لکھ ویتے تھے فرمایا کہ بمارے مولانا محمد یعقوب ماہانہ امتخان نہ لیتے تھے جب مہینہ فتم ہوتا تو پر چہ امتخان کا منگا کر بلا امتخان بی سب کے نمبر لکھ دیتے تھے ایک طالب علم نے عرض کیا کہ حضرت بلا امتخان بی نمبر لکھ دیتے ہیں؟ فرمایا مجھے سب کی لیافت معلوم ہے (مالک کہ حضرت بلا امتخان بی نمبر لکھ دیتے ہیں؟ فرمایا مجھے سب کی لیافت معلوم ہے (مالک ایخ نیجٹرے کے دانت خوب جانتا ہے ) اور اگر کہوتو لاؤ سب کا امتخان بھی لے لوں مگر یا درکھو کہ اس سے کم بی نمبر آئیں گے مولانا کارعب بہت تھا سب طالب علم چپ بی یادرکھو کہ اس سے کم بی نمبر آئیں گے مولانا کارعب بہت تھا سب طالب علم چپ بی

#### حضرت مولانا اساعیل شہید نے برجستدایک سجع کہدویا

فرمایا کہ ایک فیض کا نام محمد کالے تھا اور وہ اپنا تھ کہلانا چاہتاتھا اکثر نے انکار

کر دیا کہ محمرصلی الند علیہ وسلم تو گورے ہے کالے کہاں تھے اس میں جوڑ کیے ملائیں وہ

مولانا اساعیل شہید کے پاس پہنچا تو آپ نے فوراً تجع کہہ دیا کہ (ہر دم نام محمد کالے)

حضرت تھیم الامت کو دین اور اہل وین سے محبت کہاں سے ملی ؟

فرمایا کہ مولانا محمد یعقوب کی عادت شریف تھی کہ جب کوئی ان کے پاس آکر

بیشتا تو معارف و حقائق بیان فرمایا کرتے تھے ہمارے حضرت نے فرمایا کہ اللہ کاشکر ب

بیشتا تو معارف و حقائق بیان فرمایا کرتے تھے ہمارے حضرت نے فرمایا کہ اللہ کاشکر ب

بیپن ہی سے ایسوں کے پاس بہنچا دیا دین کی محبت تو مولانا فتح محمد صاحب کی ضدمت میں

رہ کر ہوئی ان کی صورت د کھے کر اللہ کی محبت بیدا ہوتی تھی اور اہل دین سے محبت حضرت

حضرت مولانا فنح محمر صاحب محلل وتواضع كا واقعه

فرمایا کہ ایک مرتبہ گرمیوں کے زمانہ میں کہ اس وقت بخت دھوپ تھی مولانا فتح محمد صاحب جامع مسجد سے باہر تشریف لے جارہے تھے ایک صاحب نے جوند لیٹا جاہا آپ نے تواضع سے عذر کیا اس نے اصرار کیا مولانا نے انکار کیا اور جوتہ مضبوط تھام لیے اور بیسب قصد گرم فرش پر ہور ہا ہے جب وہ اس طرح کامیاب نہ ہوا اس نے ایک ہاتھ سے مولانا کی کلائی چڑی اور دوسرے ہاتھ سے زور سے جھٹکا دیااور آپ کے ہاتھ سے جوتہ چھین لیا اور مجد کے دروازہ پر لارکھا گویا بڑی خدمت کی حضرت تو خاموش ہو گئے گر جوتہ چھین لیا اور مجد کے دروازہ پر لارکھا گویا بڑی خدمت کی حضرت تو خاموش ہو گئے گر جی کو بڑا غصد آیا اور اس کولٹا ڈا۔

حضرت مولانا محمد لعقوب صاحبؓ کے کثرت کریداور کیفیات وجد کی اول حکایت

فرمای کہ حضرت مولانا محمد لیقوب کے سبق پڑھانے کے اندر آنسو کھرت سے جاری ہوجاتے تنے ایک دفعہ ہم نے چاہا کہ مولانا سے مثنوی شروع کریں تو مہتم صاحب نے فرمایا کہ آئیں مدرسہ میں جیٹھنے دو حے یانہیں اگر مثنوی پڑھانے گئے تو جنگلوں کو نکل جا کیں گئے آگ بجڑک اٹھے گی۔

حضرت مولانا محمد لیقوب صاحب کے کثرت گریداور کیفیات وجد کی دوسری حکایت

فر مایا کہ ایک مرتبہ اجمیر میں مولانا محمد لیتقوب صاحب صبح کی نماز کو تشریف لارہے متنے راستہ میں کان میں بہر بھونجوں کے دہان کو شنے کی آواز آئی بس مولانا کو وہیں وجد ہو گیا ہے۔

> کسائیک بردال برتی کنند بر آواز دولاب مستی کنند حضرت مولانا محمد لیعقوب صاحب کشرت گربید اور کیفیات وجد تبیسری حکایت

فرمایا کہ ایک مرتبہ مولانا محمد لیفتوب پھت کی مسجد میں وضوفرمارے تھے کہ ایک طرف ہے کسی خردہ علی مرتبہ مولانا محمد لیفتو کی آواز آئی بس وہیں وضو کرتے کرتے اس غمزدہ کی گریہ ہے مولانا کی حالت بدل محمی۔

#### حضرت مولانا محمد لیفقوب صاحب ؓ کے صاحبر اوہ مولانا علاء الدین کی دستار بندی

فرمایا کہ مولانامحمہ یعقوب صاحب کے صاحبزادہ مولوی علاء الدین صاحب میرے ساتھ پڑھے ہیں اور میرے ساتھ ہی دستار بندی ہوئی ہے اگر زندہ ہوتے تو مولانا کے جانشین ہوتے استحان ہیں ان کے نمبر مجھ سے کم تھے لوگ یہ چاہتے ہے کہ چونکہ یہ مولانا کے صاحبزادہ ہیں اس لیے دستار بندی ہیں مجھ سے ان کی (یعنی مولوی علاء مولانا کے صاحبزادہ ہیں اس لیے دستار بندی ہیں مجھ سے ان کی (یعنی مولوی علاء الدین) کی تقدیم ہوجائے اس پر حضرت مولانا گنگوئی نے فرمایا کہ یہ نہیں ہوسکی جس کا استحقاق سے وہ ہی صاحب ہوگا۔

#### حضرت مولانا محمہ لیعقوب صاحبؓ کے صاحبز ادہ مولانا علاء الدین کے انقال کا واقعہ

فرمایا کہ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحبؒ کے صاحبزادہ مولوی علاء الدین کا انتقال خاص بقرعید کے روز ہوا ہے نماز سے پہلے انکی بہت غیر حالت تھی جب نماز کا وقت آیا تو مول نا بیہ کہہ کر اللہ کے سپرد اللہ خاتمہ بخیر کرے نماز میں پہنچ گئے نماز میں دیر نہ کی حالانکہ مولانا کی وجاہت ایسی تھی کہ اگر کتنی ہی ویر فرہ نے تب بھی لوگوں کوگراں نہ ہوتا مگر ایسانہیں کیا وقت پر بہنچہ۔

### د یو بند میں طاعوں کی وہاء میں مولانا محمد لیفقوب ؒ کے گھر کے ۱۴ افراد فوت ہو گئے

فرمایا کہ جس زمانہ میں دیوبند میں دہا پھیلی ہے تو اس زمانہ دہا میں مولانا محمہ یعقوب صاحب کے گھرانے کے چودہ آدی مرے بتھے گر مولانا بہت ہی متحمل رہے ذرا بزلول اپنے اندر نہیں آنے دیا البتہ ایک دفعہ تو وضو کرتے ہوئے میں نے بہشعر بڑھتے ہوئے سنا تھا کہ آپ ایک خاص شان ہے اس کو پڑھ رہے تھے۔ فوخوارہ فرضا کو چارہ در کف شیر نر خونخوارہ

#### د یو بند میں ہیضہ کی وہاء کے بارے میں مولانا محمد لیعقوب ّ نے پیش گوئی کی تھی

فرمایا کہ جس زمانہ میں دیو بند میں جیفہ پھیلا ہے تو اس زمانہ میں حفرت مولانا محمد یعقوب صاحب نے ایک پیشین گوئی کی تھی اور لوگوں سے بیفرمایا تھا کہ یہاں ایک وبا آنے والی ہے اگر ہر چیز میں صدقات کے جاوی تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ یہ بلائل جائے بعض اہل دیو بند نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ مدرسہ میں پچھ ضرورت ہوگی ہے اس کی خبر کی نے مولانا کو کردی تو مولانا کو اس پر بہت غیظ آیا اور فرمایا کہ یعقوب اور یعقوب اور یعقوب کی اولاد اور سارا دیوبند اس جملہ کا چند بار کرار فرمایا اس وقت حاتی محمد عابد صاحب جمرہ کے اندر بیٹھے ہوئے اس کلے کوئن رہے تھے وہ گھبرا کر باہر نگلے اور کہنے گلے کے حضرت کیا فرما رہے جیں مولانا نے وریافت فرمایا کہ اب ہے حاجی محمد عابد صاحب کے وہی جملہ سنا دیا کہ یوں فرما رہے جھے مولانا نے فرمایا کہ اب ہے حاجی محمد عابد صاحب بعد اس کرخت سے وبا پھیلی کہ بیں میں پھیس پھیس جازوں کی ایک دفعہ نماز ہوتی تھی بعد اس کر وبند خالی ہی ہوگیا جب بید وبائم ہوگی تو آسان کی طرف د کھے کرفرمایا کہ بیں تو سمجھ اس دیو بند خالی ہی ہوگیا جب بید وبائم ہوگی تو آسان کی طرف د کھے کرفرمایا کہ بیں تو سمجھ تھا میرا بھی وقت آگیا کیا ابھی دیر ہے بس اس کے بعد اپنے وطن نا نو تہ پہنچ اور وہیں حاکر جتا ہے عرض ہوکر واصل بحق ہو جہ بس اس کے بعد اپنے وطن نا نو تہ پہنچ اور وہیں حاکر جتا ہے عرض ہوکر واصل بحق ہو جہ بو ہو ہے۔

( انّا لله وانا البه راجعون ) حضرت مولانا محمد لينقوب كي ايك كرامت بعد وفات ظاهر جوني

فرمایا کہ مولانا معین الدین صاحب حضرت مولانا محد یعقوب صاحب کے سب

ہوے بڑے صاحبزادے تھے وہ حضرت مولانا کی ایک کرامت (جو بعد وفات واقع ہوئی)

بیان فرماتے کہ ایک مرتبہ ہمارے نائوتہ میں جاڑہ بخار کی بہت کٹرت ہوئی سو جو شخص مولانا کی قبر ہے مٹی لے جاکر باندھ لیتا اے بی آرام ہو جاتا ہی اس کٹرت ہے مٹی لے گئے کہ جب بھی قبر پرمٹی ڈلواڈس تب بی ختم کئی مرتبہ ڈال کر پریٹان ہوکر ایک دفعہ میں نے مولانا کی قبر پر جاکر کہا (یہ صاحبزادہ بہت تیز مزاج نے) آپ کی تو کرامت میں نے مولانا کی قبر پر جاکر کہا (یہ صاحبزادہ بہت تیز مزاج نے) آپ کی تو کرامت

ہوئی اور ہماری مصیبت ہوگئی یاد رکھواگر اب کے کوئی اچھا ہوا تو ہم مٹی نہ ڈالیس سے ایسے ہی پڑے دیں ہے ہے۔
ہی پڑے رہیولوگ جونہ پہنچ تمہارے اوپر ایسے ہی چلیس سے بس ای دن سے پھر کسی کو
آرام نہ ہوا جیسے شہرت آرام کی ہوئی تھی ویسے ہی یہ شہرت ہوگئ کہ اب آرام نہیں ہوتا پھر
لوگوں نے مٹی لے جانا بند کر دیا۔

## بعض بدعتوں کی بدعقلی کی ایک حکایت

فرمایا کہ حضرت موان نامحود حسن صاحب دیو بندی بعض برعتوں کی حس اور عقل کے متعلق فرماتے ہتھے کہ ایک مرتبہ جس اپنے بجپین کے زمانہ جس جب کہ اچھی طرح بیشاب کے بعد ڈھیلا لیما بھی نہ جانتا تھا کسی کے ہمراہ بیران کلیر کے میلہ جس گیا اتفاق سے جو عشل کا وقت تھا اس وقت جس خاص مزار شریف کے پاس کھڑا ہوا تھا سقہ جو آیا اس نے یکدم مشک چھوڑ دی اور اس کی مشک چھوٹے کے ساتھ ہی آدمیوں کا ریلا اندر آگیا میں چونکہ بچہ تھا بچوم کی وجہ سے اس پانی جس گر گیا اور تمام کپڑے شرابور ہو گئے جب جس باہر نکلا تو لوگوں نے میرے تمام کپڑے اتار کر جھے نگا کر دیا اور اس کا پانی نچوڑ کر تیمرک سبجھ کر پی گئے اور پانچامہ کا پانی بھی پی گئے جو یقینا ناپاک تھا۔

حضرت مولا نا گنگوہی کی شان حق گوئی

فربایا کہ ایک مرتبہ ہیں دیو بند پڑھتا تھا وہاں ایک سیان ولائی صاحب آئے وہ مصرت حاتی محمد عابد صاحب ہے جعد کی نماز پڑھانے کی اجازت لے کرمنبر پر بہنی گئے خطبہ شروع کیا چونکہ رہے الاول کا زمانہ تھا خطبہ کے اندر مولود شریف شروع کردیا اور خطبہ نہایت طویل کہ ختم ہونے ہی پر نہ آئے لوگ پریشان ہو گئے حضرت مولانا گنگوہی بھی انفاقا تشریف فرما تھے چونکہ مولانا کوحق تعالیٰ نے ہمیشہ سے اظہار حق کی شان وی تھی ان مولوی صاحب سے فرمایا کہ مولانا خطبہ فتم سیجنے وہ ہولے چپ رہو خطبہ میں بولنا حرام ہو دو پہچانتا نہ تھا) مولانا گنگوہی نے فرمایا کہ حرام و طلال کیا لیے پھرتے ہوتم اس قابل ہو کہ منبر سے تمہارا ہاتھ کی کر کر اتار دیا جائے پھر اس نے بہی جواب دیا چپ رہو مگر اس نے جلدی خطبہ ختم کر دیا خطبہ کے بعد لوگوں نے کہا کہ ہم اس کے چیجے نماز نہ پڑھیں گ نہ جلدی خطبہ ختم کر دیا خطبہ کے بعد لوگوں نے کہا کہ ہم اس کے چیجے نماز نہ پڑھیں گ نہ

معلوم ہے کون بلا ہے مولانا گنگوئی ہے امامت کے لیے عرض کیا محر مولانا نماز پڑھانے کھڑے نہ ہوے (نا کہ کوئی ہے نہ سجھے کہ ہے سب بچھانی امامت کے لیے کہا تھا) مولانا گنگوئی نے یہ دانشمندی کی کہ نماز کے بعد فورا جو خطبہ جونہ اٹھا کہ چلاؤ اس وہائی کو جو خطبہ بھی بولٹا تھ اور بہت دیر تک بکا رہا حضرت مولانا مجھ یعقوب صاحب نماز پڑھتے دہ بھی بولٹا تھ اور بہت دیر تک بکا رہا حضرت مولانا مجھ یعقوب صاحب نماز پڑھتے دہ تہ کو غصہ بھی بہت آیا لیکن حمل کیا جمارے حضرت نے فرمایا کہ جماری جماعت کے حضرات فتذکو پند نه فرمایا کرتے تھے مولانا گنگوئی کو بیہ خیال ہوا کہ اگر بھی موجود ہوا تو فساد ہوجائے گا کیونکہ لوگ میری تمایت کریگے۔ اس لیے دفع الوقنی فرما کے اور اب سے صاحب کہ فتہ و فساد کو تلاش کرتے بھر تے ہیں خطبہ کی طوالت پر فرمایا کہ فقہ کہ بات حالت ہے کہ فطبہ کو فیف کرے اور نماز کو طویل لین بہ نسبت فطبہ کے طویل کرے۔ مصرت مولانا گنگوئی کی خانقاہ تھائہ بھون سے محبت

فرمایا کہ موالا تا گنگوئی کو اس جگہ (یعنی خانقاہ امدادیہ اشرفیہ) ہے بری محبت تھی جب بینائی جاتی رہی ہے تو فرماتے تھے کہ اگر آئکھیں ہوتیں تو اس جگہ کو اب دیجھیا (کیونکہ حضرت حاجی صاحب کی یہاں بودہ باش رہی ہے اس وجہ سے حضرت کو براتعلق تھا) درمنزلیکہ جاناں روزے رسیدہ باشد باخاک آ متائش داریم مرحبائی حضرت مولا تا گنگوئی کی مدرسہ تھانہ بھون کے لئے وعا

فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت مواانا گنگوئی کو بیس نے اطلاع کی کہ حضرت بہال مدرسہ کی می صورت ہوگئی ہے دعا فرما و بیجئے گا موانا نا نے تحریر فرمایا کہ اچھا ہے بھائی مگر خوشی تو جب ہوگی کہ جب بہال اللہ اللہ کرنے والے جع ہوجا کیں گے (جامع کہنا ہے کہ سیمان اللہ حضرت کی خواہش باحسن الوجوہ پوری ہوگئ۔

تو چنین خوای خدا خوابه چنین می دبه یزدان مراد متقین گفته او گفته الله بود گرچه از طقوم عبد الله بود حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتویؓ کے حفظ قرآن کی کرامت

فرمایا کہ حضرت مولانا محمد قاسم جہاز میں روز ایک پارہ حفظ کر کے شام کو تر اور کے میں سادیا کر سے بھے اور آ ہستہ آ ہستہ یاد فرماتے تھے کسی کو پنة بھی نہیں چلا یہ حضرت مولانا کی کرامت ہے ایک شخص نے عرض کیا کہ مولانا خلیل احمد صاحب نے رمضان شریف میں آ دھا قرآن شریف حفظ کر لیا تھا تبسم ہے فرمایا کہ چونکہ وہ مولانا ہے آ دھے تھے اس لیے کرامت مجمی آ دھی ہوگئی۔

حضرت حاجی صاحب کی دعا بعد ختم درس مثنوی شریف

فرمایا کہ حضرت حاجی صاحبؒ کا معمول تھا کہ جب مثنوی کا درس ختم فرماتے تو یوں دعا فرمایا کرتے تھے اے اللہ جو جو اس کتاب میں لکھا ہے اس میں ہے ہمیں بھی حصہ دیدے (آمین حامع)۔

حضرت حاجی صاحب کا درس مثنوی ، شعر، مثنوی مولوی معنوی

فرمایا کہ ایک وفعہ حضرت حاجی صاحب کی خدمت میں مشنوی کا درس ہورہاتھا اور جسہ مجیب جوش و خروش سے پر تھ اس روز حضرت نے پکار کر یوں دعا فرمائی'' اے اللہ ہم لوگوں کو بھی ایک ذرہ محبت عطا فرما آمین' پھر دعا کے بعد فرمایا کہ الحمد لقد سب کو عطا ہو گیا (الہام ہوا ہوگا) پھر دوسرے جلسہ میں فرمایا کہ بھائی ذرہ سے زیادہ کا تحل بھی نہیں ہوسکتا۔

یارب چه چشمه ایست محبت که من ازال کی قطره آب خوردم و دریا گریستم بخر یست بخر مشق که میش کناره نیست بخر بست بخر مشق که میش کناره نیست این جاجزاینکه جال بسیارته چاره نیست جست قرآن در زبان پهلوی بر شبه کا جواب

فر مایا کہ جب مثنوی کے درس کا وقت آتا تو حضرت حاجی صاحب ہوں فرمایا کرتے تھے کہ آؤ بھائی مثنوی کی تلاوت کرلیں۔ایک شعرہے۔

#### مثنوی مولوی معنوی ست قرآل در زبان پبلوی

اس کا لوگوں نے اس طرح حل کیا ہے کہ اس میں زیادہ مضامین قرآن شریف کے بیل لیکن حضرت نے بجیب تغییر فرمائی کہ بھائی قرآن سے مراد کلام البی ہے اور کلام البی ہوتا ہے تو معنی مصرع کے یہ بیل کہ مثنوی کلام البی ہوتا ہے اور بھی البام سے ہوتا ہے تو معنی مصرع کے یہ بیل کہ مثنوی کلام البی یعنی البامی ہے (حضرت اس تفییر کی بناء پر تلاوت کا لفظ استعال فرماتے نتھے۔ بہامع) حضرت مولا نا محمد قاسم صاحب ؓ نے فرمایا تیمن کتابیں البیلی ہیں

فرمایا که حضرت مولانا محمد قاسم صاحب فرماتے ہے کہ تین کتابی البیلی ہیں ایک کلام اللہ ایک بخاری شریف ایک مثنوی شریف ان کاکسی سے احاط نہیں ہو سکا بندری شریف کلام اللہ ایک بخاری شریف ایک مثنوی شریف کہیں جلی سے کہ اس کا کسی سے احاطہ نہ ہوا ایسے شریف کا بھی۔ بی قرآن شریف اور مثنوی شریف کا بھی۔

# منتی بچل حسین صاحب کے انتقال پر حضرت حاجی صاحب کے انتقال پر حضرت حاجی صاحب کی نسبت کا ظہور ہوا

فرمای کہ مولوی جدیق احمد صاحب گنگوتی سناتے سے کہ ایک فیض منٹی تجل حسین ہے وہ حضرت جاتی صاحب ہے بیعت ہے اور ان کے ایک بھائی نقشند یہ طریقہ کے ایجھ بزرگ اور خود شخ ہے یہ نقشبندی بزرگ اپ بھائی جمل حسین ہے کہا کرتے ہے کہ میاں تم بنے چشتہ کا تو مزہ لے بی آیا اب ہم ہے بھی کچھ حاصل کرلو یہ کہہ دیتے ہے کہ میاں تم بوگا تو مزہ لے بی آیا اب ہم ہے بھی کچھ حاصل کرلو یہ کہہ دیتے ہے کہ میاں کہ جب امارے بیاں نہ بوگا تو تم ہے حاصل کرلیں گے وہ کہا کرتے ہے کہ میاں کہ جب ان کا جی ہیشتہ یہ جاتا تھا کہ ججھ ان نقشبندیوں کے بیمان کے بھی کمالات حاصل ہو جا کیں ان کا جی ہمیشہ یہ جا ہتا تھا کہ ججھ ان نقشبندیوں کے بیمان کے بھی کمالات حاصل ہو جا کیں نقشبندیوں کے میمان قلب کا ذاکر سنا آیک ممال ہے چشتہ کے اندر عبدیت غانب ہوتی ہے وہاں کوئی عرفی کمال کمال بی نہیں ایک مرتبہ ان کی بیوی نے معرب مولانا گنگوبی کے باس کہلا بھیجا کہ یہ جا بجا مارے پھرتے ہیں خاندان کو ہمام کریں گان کی خبر لیجئے جب یہ مولانا کے پاس بینچ تو مولانا نے فرمایا کہ میاں جبل کریں گان کہ میاں جبل کریں گان کی نور میان کی خبر لیجئے جب یہ مولانا کے پاس بینچ تو مولانا نے فرمایا کہ میاں جبل کریں گان کی میاں جبل کریں گان کی خبر لیجئے جب یہ مولانا کے پاس بینچ تو مولانا نے فرمایا کہ میاں جبل

حسین تم مارے مارے کیوں پھرتے ہوانہوں نے کہا کہ حضرت یوں جی جاہتا ہے کہ قلب ذاکر ہو جائے فرمایا قلب کا ذاکر ہونا بھی کوئی کمال ہے انہوں نے کہا کہ نہیں حضرت جی عابتا ہے مولانا نے فرمایا کہ جاؤ مسجد میں جا کر بیٹھولوگ یہی سمجھے کہ ٹال دیا ہے تھیل تھم کے لئے مسجد میں جا ہیٹھے مولانا وضو کے بعد کھڑاؤں پہن کرمسجد میں تشریف لاتے تھے۔عصر كا وقت آحميا كه حضرت نے عصر كے لئے وضوكيا اور كمر اؤى چبن كر ييلے بس جول ہى کھڑاؤں کی آواز ان کے کان میں بڑی قلب بر ایک چوٹ لگی اور فورا قلب جاری ہو گیا بس حضرت کے قدمول میں گر مے حضرت نے فرمایا کہ بھائی اس میں رکھا کیا ہے؟ جب ان کے انتقال کا وقت ہوا ہے تو ہے ہے ہوش تھے لوگ ان سے کلمہ کو کہتے تھے مگر ہے کسی کو جواب ہی نہیں دیتے تھے (ایسے وقت کلمد کی تلقین خطاب سے مناسب نہیں ندمعلوم بے ہوئی میں زبان سے کیا لکل جائے ہاں ماس بیٹنے والے کلمہ بلند آواز سے بڑھتے رہے جس ہے وہ خود پڑھنے گلے اس ہے پڑھنے کا تقاضا نہ کریں جامع) ان کے بھائی کو جو نقشبندی شیخ تض خبر ہوئی وہ ان کے یاس آئے اور طعن سے بیاکہا کہ اب وہ حاجی صاحبً کی نسبت کہاں منی وہ سلسلہ کیا ہوا کلمہ بھی زبان ہے نہیں لکاتا میں کہتا نہ تھا کہ بچھ حاصل كراونبين تو يجيهة و على اس طعن سے فورا ان كى آئله كل عنى اور للكار كركما يا ليت قومى يعلمون بما غفرلي ربى وجعلني من المكرمين معلوم بوتا ہے كـ ان كو بثارت ہوئی ہوگی ( کیونکہ مرنے کے وقت ملائکہ کے ذریعہ صالحین کو بشارت دیدی جاتی ہے ب مع) پھر کلمہ بلند آواز ہے پڑھا اور جان دیدی (اور یہ پچھا لیے پڑھے ہوئے نہ تھے مگر ا ہے وقت الی برکل آیت کا پڑھنا اللہ تعالی کو حضرت حاجی صاحب کی نسبت کی معبولیت د کھلا نا منظور تھا جامع) پھر مولوی صدیق صاحب بھی وہاں موجود تھے کہنے گئے کہ بس اس ر پیخ بنتے تھے اس کے مقام کی بھی خبر نہ ہوئی دیکھئے حضرت حاجی صاحب کی نسبت اور سلسلہ، ہمارے حضرت نے فرمایا کہ چشتیوں میں فنا کی شان غالب ہوتی ہے اور نقشہندیوں میں بقاء کی چشتیوں کو اینے مومن ہونے میں بھی شبہ ہوتا ہے بھلا جس کا بیہ حال ہو وہ بزرگی کا کیا خاک دعویٰ کرے گا چشتیوں کا حاصل تو یہ ہی ہے۔

افروضن وموضن وجامہ دریال پروانہ زمن شمع زمن گل زمن آموخت پروانہ زمن شمع زمن گل زمن آموخت اکلی طلب بیب ہی ہے کہ پچھ طلب بی نہ ہو ۔

فراق ووصل چہ باشد رضائے دوست طلب کہ حیف باشد ازوغیر او تمنائے کہ حیف باشد ازوغیر او تمنائے کی نے گویا اس کا ترجمہ کیا ہے ۔

می نے گویا اس کا ترجمہ کیا ہے ۔

نہ فراق اچھا ہے اے ول نہ وصال اچھا ہے نہ فراق اچھا ہے ۔

یار جس حال ہیں رکھے وہی حال اچھا ہے ۔

یار جس حال ہیں رکھے وہی حال اچھا ہے ۔

(جامع)

یہ تو نہ دوائر قطع کرتے ہیں نہ کوئی اطیفہ جاری کرتے ہیں ان کے یہاں تو ساری عمر رونا ہی رونا ہے۔

حافظ زدیدہ دانہ افکے ہمیں فشال باشد کہ مرغ وصل کند تصد دام ما

(جامع)

برهایے میں توت روحانی بڑھ جاتی ہے

فرمایا کہ جب حضرت حاتی صاحب مثنوی پڑھاتے تو خوب زور شور سے تقریر فرماتے اور جب ورس ختم ہوجاتا تو سر پکڑ کر بیٹھ جاتے اور فرماتے کہ ارے بھائی کچھ شربت بنالوسر و با دوبس بیرحالت تقی۔

ہر چند چیر نھتنے وہی ناتواں شدم ہرگہ نظر بسوئے تو کردم جواں شدم خود توی ترمی شود خمر کہن خاصہ آل خمرے کہ باشد من لدن پڑھاہے میں قوت روحانی بڑھ جاتی ہے جو کیفیت کہ بڑھاہے میں بھی باتی رہتی ہے تو وہ روحانی ہے اور جو بڑھا ہے میں زائل ہوجائے تو سمجھو نفسانی تھی گومحمود ہی ہو پہلے ذوقاً معلوم ہوتا تھا اب بحداللہ تحقیقاً سمجھ میں آ گیا۔

حضرت مولا نافضل رحمٰن صاحبٌ مجذوب صاحب حال تقے

فرمایا کہ مولانا فضل رحمٰن صاحب مجذوب صاحب حال تھے ایک فخض ان کے پاس دعا کو حاضر ہوا ابھی آپ دعا کرنے نہ پائے تھے کہ فریق مخالف بھی دعا کیلئے حاضر ہوا اور ظاہر ہوگیا کہ بیفریق ہے ہاب انکار کس سے کریں بیہ کسے معلوم ہو کون حق پر ہے ہوا اور ظاہر ہوگیا کہ بیفریق ہے اب انکار کس سے کریں بیہ کسے معلوم ہوکون حق پر ہے بس فوراً ہاتھ اٹھا کر دعا کی کہ ''اے اللہ جس کا حق ہوا ہے ولوا دے'' اب بیک کا منہ تھا کہ غیر حق کے واسطے دعا کو کہے ان حضرات کے اندر عقل کا طی ہوتی ہے بیلوگ ہیں عرف عقلاء حالانکہ مجذوب تھے مگر بات کیسی حکمت کی کہی ہے۔

حضرت حاجی صاحبؓ کے علوم کے سامنے علماء کی کوئی حقیقت نہ تھی

فرمایا که حضرت حاجی صاحب نے صرف کافیہ تک پڑھا تھا اور ہم نے اتنا پڑھا ہے کہ ایک اور ہم نے اتنا پڑھا ہے کہ ایک اور کافیہ لکھ دیں مگر حضرت کے علوم ایسے تھے کہ آپ کے سامنے علماء کی کوئی حقیقت ندتھی ہاں اصطلاحات تو ضرور نہیں ہولتے تھے۔

مولوی میاں اصغر حسین صاحب کا ایک خواب

فر ، یا کہ جس وقت دیو بند کے مدرسہ پی شورش ہوئی ہے تو اس ز ، نہ بیں مولوی امخرحسین صاحب نے ایک خواب دیکھا تھا کہ ایک بزرگ موٹر بیں سوار آرہے جیں اور انہوں نے میرے پاس آ کر موٹر کھیرایا اور وہ بزرگ مشابہ حضرت مولانا شاہ عبدالرجیم صاحب را پوری کے جیں انہوں نے جھے سے فر مایا کہ ان سے (یعنی مولانا حبیب الرحن صاحب را پوری کے جی انہوں نے جھے سے فر مایا کہ ان سے (یعنی مولانا حبیب الرحن صاحب بہتم مدرسہ وارالعلوم دیو بند سے ) کہہ دینا گھیرا کی نہیں سب فیریت رہے گی۔ حضرت مولانا گنگوہی کے طب سیکھنے کا واقعہ

فر مایا کہ ایک مرتبہ حضرت مولانا رثید احمد صاحب گنگوی کی بھوپھی بیار تھیں آ پ ان کی تار داری میں تھے جس طبیب کے بہاں آ پ تشریف لے جاتے تھے وہ بہت نخرہ کرتا تھ مولانا کو غصہ آ کیا اور طب کی کتابوں کا مطالعہ شروع کردیا اور اجھے طبیب

ہو گئے جب مولوی مسعود احمد صاحب طب پڑھ کر تشریف الائے ہیں تب آپ نے اس کام کو چھوڑ دیا کہ بھائی اب مسعود آگئے ان سے رجوع کرو۔

## ایک ڈپی ککنٹر نے حضرت مولانا گنگوبی کے لئے ۔ شمس العلماء کے خطاب کی مخالفت کی

فرمایا کہ ایک ڈپٹی صاحب موان ا گنگونگ کے پاس حاضر ہوئے موان ا معمونی گفتگو کر کے درس میں مشغول ہو گئے ان کو اس پر رنج ہوا اور دومروں سے شکایت کی کہ برے برے اضاق ہیں (اس پر ہمارے حضرت نے تمہم سے فرمایا کہ الحمد نشہ موان تا کی بیہ سنت مجھ کو بھی نصیب ہے اور میں بھی ای طرح بدنام ہوں سنا ہے کہ سال کے فتم یا شروع پر گور نمنٹ کی طرف سے بچھ دظایات تقیم ہوتے ہیں تو موان تا کے لئے بھی شمس العاماء کا دظاب ہجو بر ہوا تھا اس میں ان ڈپٹی صاحب سے بھی پو چھا گیا چونکہ بیہ حاکم پر گذشے تو انہوں نے تو افت کی کہ مناسب نہیں ہے اس پر ڈپٹی صاحب نے خوش ہوکر موانا کے آدمیوں سے فرمایا کہ ہم سے موانا انچھی طرح نہ طبح ہے بھی خطاب نہ طنے دیا موانا کہ دیوں کہ بجھے اس با سے نجات دی میں تو دیا کرتا ہوں ہمارے دھا کہ بیکام کیا تو تھا کرتا ہوں ہمارے دھر ہوگئی ذوشی جسے سلیمان درائی نے فرمایا ہے کہ اگر شیطان وسوسہ ڈالے تو دؤش ہو کیونکہ شیطان وسوسہ ڈالے تو نفش ہو کیونکہ شیطان وشمن ہے جب تم وسوسہ سے خوش ہوگئے اور وہ تمہاری خوشی جا ہتا نہیں تو وسوسہ ڈالے تو نہیں تو وسوسہ ڈالے تو شوں کہ جو کے اور وہ تمہاری خوش جا گر شیطان وسوسہ ڈالے تو نہیں تو وسوسہ ڈالے تو نہیں تو وسوسہ ڈالے تو نہیں تو وسوسہ ڈالے تو خوش ہو کے اور وہ تمہاری خوش جا گا۔

#### حضرت مولا نا گنگوی حضرت حاجی صاحب کے عاشق تھے

فر ، یا کہ حضرت حاجی صاحب پر آئ کل کے نوجوان مولوی اعتراض کرتے ہیں اور حضرت مولانا گنگوئی حالانکہ امام وقت تنجے گربھی آپ کی زبان سے اعتراض نہیں نکا۔ اور اعتراض تو کیسا مولانا تو بالکل عاشق فانی تنے ایک دفعہ مولانا گنگوئی مولوی صادق الیقین صاحب نے کیسی بری بات کہی کہ حضرت تو الیقین صاحب نے کیسی بری بات کہی کہ حضرت تو برعتوں میں مبتلا ہیں بہری نسبت تو قطع ہوگئی دیکھوکیسی رنج کی بات ہے بحد ان باتوں برعتوں میں مبتلا ہیں بہری نسبت تو قطع ہوگئی دیکھوکیسی رنج کی بات ہے بحد ان باتوں

ے نسبت قطع ہوتی ہے بھلا حضرت حاجی صاحبُ بدعتی ہیں؟ مولوی صادق الیقین صاحب کو حضرت مولانا گُنگوہیؓ کی وصیت

فرہ یا کہ جب مولوی صادق الیقین حضرت حاجی صاحبؓ کی قدمت میں جائے الگے تو مولا نا گنگونیؓ نے وصیت فرمائی (ویکھنے ان بزرگوں کونور باطن تو ہوتا ہی ہے مگر اللہ تعالیٰ نور ظاہر بھی اس قدر عطا فرماتے ہیں کہ جس کی انتہائییں) کہ میاں مولوی صادق الیقین جسے جارہے ہو والیے ہی چلے آئے این اپنے اندرکوئی تغیر بیدا نہ کیجیو، ہمارے حضرت نے فرمایا کہ اس سے حضرت مولا نا کا یہ مطلب تھا کہ وہاں جاکر حاجی صاحب کے افعال میرے ظاف ویکھو گے اگر جھے سے عقیدت رہی تو حاجی صاحب کو چھوڑ دو گ اور اگر حاجی صاحب سے عقیدت رہی تو حاجی صاحب کو چھوڑ دو گ اور اگر حاجی صاحب کے بھوٹ و کا گر میں صاحب کے بھوٹ نار تھے جھے حیور دو گ چنانچہ انہوں نے مسلک مولا نا کا رکھا اور حضرت حاجی صاحب کے بھی نار تھے جھے سے مولوی صادق الیقین کہتے تھے کہ حضرت حاجی صاحب کے بھی نار تھے جھے سے مولوی صادق الیقین کہتے تھے کہ حضرت حاجی صاحب کے بہاں اور مولا نا کے بیاں تو زیمن و آسان کا فرق ہے کوئی تطبق ہو ہی ماجی صرحب کے بیاں اور مولا نا کے بیاں تو زیمن و آسان کا فرق ہے کوئی تطبق ہو ہی ایک فرض کہتے ہیں میں جھوٹ کی بیاں مجھو۔

حضرت مولا نا گنگو بی کے نز دیک مواود کی ممانعت مشروط ہے

فرمایا کہ مولوی صاوق الیقین صاحب کے والد ایجھے ہزرگ بتھے اور ہرروز ایک قرآن شریف جتم کرتے ہے اور جو تاریخ کسی ہزرگ کی وفات کی ہوتی تو اس روز وو قرآن شریف جتم فرماتے ایک ان ہزرگ کی روٹ وایس انواب ہے لئے اور ایک اپنے معمول کا گر مولود کے ہوئے معتقد ہتے اور اس میں مولوی صاحب سے کھش رہتی۔ میں نہ اس ہولی صاحب سے کھش رہتی۔ میں نہ اس ہولی صاحب سے کھش رہتی۔ میں نہ اس ہولی کا میں ان کو ایک کمتو ہے جوب التلوب لکھا تی جس سے آپس میں ان تو ایک کمتو ہے جوب التلوب لکھا تی جس سے آپس میں انتفاق ہوگیا تھی وہ وہ کمتو ہو جھی ہے یقین نہ تھا کہ اس مکتوب کو موالا تا گسوئی لیند فرما کیں نہ کھی کے یونکہ اس میں کسی قدر تو سے مرتبہ جب میں گنگوہ حاضر ہوا تو فرما کیں کے یونکہ اس موالا کی دعوت تھی میں بھی شریک تھا ایک شخص نے وہاں موالا نا سے وہ اس موالا نا کہ دعوت تھی میں بھی شریک تھا ایک شخص نے وہاں موالا نا

در یافت کیا کہ مولوی صادق الیقین اور ان کے والد کے معاملات کی کیا حالت ہے موالا تا نے فرمایا کہ مولوی کے اور یہ سب ان (حضرت مرشدی مظلم) کی برکت ہے۔
مار کے حضرت نے فرمایا کہ مولود کی ممانعت یہ مولانا کی شان انظامی تھی اور تعلیمی شان یہ ہے کہ جائز ہے بشرط عدم منکرات اور ناجائز ہے بشرط منکرات چونکہ لوگ حدود کے اندر نہیں رہے اس لئے منتظمین مطلقاً منع کرتے ہیں۔

حضرت حاجی صاحب کاحسن ظن بے مثال تھا

فرمایا کہ موال تا محمد یعقوب کے قطب الدین ایک صاحبز اوہ تھے ان کی شادی لکھو ہوئی تھی اور والیمہ نانو تہ میں ہوا تھا۔ موال نانے بڑی خوشی میں ولیمہ کی قدار اس میں پلاؤ زردہ بہت امچھا کچوایا تھا کھانے میں ذرا دیر ہوگئ تھی جعد کا دن تھ گاؤں والے بھی جعد میں آئے تھے تو موال نانے فرمایا کہ پہلے ان گاؤں کے آ دمیوں کو کھا دو کیونکہ ان کو وور جانا ہے تھر کے آ دمی پھر کھالیں کے جب ان کو کھانے بٹھایا تو چاروں طرف سے زردہ کی مانگ ہونے گئی موال تا پریشان ہوئے کیونکہ زردہ بدنبت پلاؤ کے تھوڑا کہتا ہے موال نا رشید احمد صاحب گنگوہ کی کو بھی اس کی خبر ہوئی تو موال تا فورا تشریف الائے اور مجمع میں آگر فرمانے کے دور زردہ اندازہ سے باور خردہ اندازہ سے باور خردہ اندازہ سے بکا ہے اور خردہ اندازہ سے بکا ہے اور خردہ والوں کو تھی دیا کہ اب پلاؤ دو زردہ نہ دو بس سب دم بخو د ہوگئے پھر کسی نے نہ کو الوں کو تھی دیا کہ اب پلاؤ دو زردہ نہ دو بس سب دم بخو د ہوگئے پھر کسی نے نہ

مانگا اور کام حسن وخوبی کے ساتھ انجام کو پہنچ گیا ہمارے حضرت نے فرمایا کہ مولانا کے اندر شان انظام برموی تھی کسی کے کہنے کی پرواہ نہ کرتے تھے ای وجہ سے اکثر لوگ متشدہ کہتے تھے ہنس کر فرمایا اور الحمد لقد اب یہ میراث مجھے ملی ہے۔

## حضرت مولا نا محمد یعقوب صاحبؓ کے شریعت وطریقت کوجمع کرنے کاایک واقعہ

فرمایا که میر خدمطبع مجتبانی میں ایک مقام پر مولانا محمد یعقوب ّاور مولانا محمد قائمٌ ا کے جگہ بی تخبرے ہوئے تھے مگر مولانا نانوتوی تو یتجے کے درجہ میں تھے اور مولانا محمد یعقوب ؓ اوپر کے درجہ میں تھے کہ ایک رنڈی اپنی جھوکری کو جو سیانی تھی اپنے ہمراہ لائی اور مولانا محمد قاسمٌ ہے (چونکہ مولانا محمد قاسمٌ بہت مشہور تھے اور مولانا محمد لیعقوبؓ اس قدر مشہور نہ منتھے کسی نے ان ہی کا بیتہ دیدیا) عرض کیا کہ سے میری چھوکری ہے اور مدت سے یار چلی جارہی ہے میری اوقات بسر ای پر ہے آ پ اسے تعویذیا دعا کردیجئے (مولانا محمہ قاسمٌ نے بول جاہا کہ نہ تو میری وضع میں فرق آئے نہ اس کی دل شکنی ہو) اس سے فرمایا کہ اوپر ایک بزرگ ہیں۔تم ان کے پاس لے جاؤید اوپر مپنجی۔مولانا محمد یعقوب صاحبٌ نے پوچھ کیا ہے اس نے عرض کیا کہ میری بدلزگ ہے اس کو مرض ہے اور میری ای پر کمائی ہے آپ دعایا تعوید کرویجے مولانا محمہ یعقوب صاحبُ نے ندمعلوم دعا کی یا تعوید دیا اور اے رخصت کرکے نیجے تشریف لائے اور پوچھا کہ اے کس نے بھیجا ہے مولا نامجمہ قائمٌ خاموش ہو گئے تو فرمانے لگے کہ بڑے متقی نکلے اپنے تقویٰ کی اس قدر حفاظت اور میرے پاس خلوت میں بازاری عورت کو بھیج دیا اپنے نفس پر کس کو اعتماد ہے خدا کے فضل ے اس کی چھوکری کو آرام بوگیا تو مشائی لائی اورسیدھی او برمولانا کے پاس بینی اور ہاتھ جوڑ كر كہا كد حضرت آپ كى دعا ہے ميرى لڑكى كو صحت ہوگئى بد مضائى شكريد ميں لائى ہوں۔مومانا نے فرمایا رکھ دو چنانچہ وہ رکھ کی جلی گئی۔مولانا پنچے تشریف لائے اور فرمایا کہ حرام کمائی کی ہے اس کا کھانا حرام ہے مساکین کا حق ہے انتیاء کا حق نہیں ہے جس کا ول ج ہے لے۔ ( ہمارے حفزت نے فر مایا دیکھے شریعت طریقت سب جمع کردی۔ )

### حفرت حاجی محمد عابد صاحب دیوبندی کے تعویذ کی برکت

فرمایا کہ میں نے دیو بند کے ایک اگریزی دال سے سنا ہے کہ ایک فتض کا مقدمہ ڈپی ظمیر عالم کے یہاں تھا۔ سہار نیور میں ڈپی تھے۔ وہ فتض حضرت حابی محمد عابد کے باس آیا کہ حابی بی مجھے ایک تعوید دیدو۔ میرا مقدمہ ڈپی ظمیر عالم کے یہاں ہے حابی صاحب نے اس کو تعوید دیا کہ اس کو گیزی میں رکھ لینا۔ جب بیا عدالت میں اجلال یا تو صاحب نے بخصوال کیا تو اس نے کہا کہ تھم جا۔ میں دیو بند دالے حابی کا تعوید لایا بول۔ وہ لے آؤں کی رپوچھنا۔ ڈپی صاحب اس پر بنے کیونکہ وہ عمدیات کے معتقد ہی نہ تھے۔ جب وہ تعوید لے آیا۔ تو ڈپی صاحب اس پر بنے کیونکہ وہ عمدیات کے معتقد ہی نہ تھے۔ جب وہ تعوید لے آیا۔ تو ڈپی صاحب سے کہا کہ اب پوچھ کیا پوچھتا ہے اور دیکھ حابی کہا کہ اب پوچھ کیا پوچھتا مقدمہ قصداً بگاڑا۔ لیکن جب فیصلہ لکھ کر پڑھنے جیٹھ جیں تو وہ موافق تھا۔ پھر وہ ڈپی صاحب نے وہ صاحب کی خدمت میں معذرت کو حاضر ہوئے ہمارے حضرت نے ماحب کی خدمت میں معذرت کو حاضر ہوئے ہمارے حضرت نے فرہ یا کہ گیا کہ اب اور ہوتا ہے تو دماغ صحح فیمیں رہتا تو کام بھی ایسے جی ہوتے ہیں۔

#### حضرت عاجی محمد عابد صاحب کے تابع جن تھا

فرمایا کہ میر ایک عزیز دیو بند کے رہنے والے کہتے تھے کہ میری پھوپھی جب شروع شروع میں دلبن ہونے کے زمانہ میں اپنے میکہ آئیں تو انہوں نے اپنا دو پنہ اللّٰی پر ڈالدیا اے کوئی عورت لے گئی۔ عورتی بوجہ عقیدت کے اس زمانے میں ایک بے فکر تھیں بولیس کہ کچھ ڈرنیس ہے۔ حاتی محمد عاجہ صاحب ہے کہاا بھیجو میسی آجائے گا پنانچہ حاجی صاحب ہے کہاا بھیجو میسی آجائے گا چنانچہ حاجی صاحب کے پاس کہا بھیجا انہوں نے ایک تعویذ دے کر فرمایا کہ وہ اللّٰی بی بر پنانچہ حاجی کہ وہ اللّٰی بی بر تابعہ حارے حضرت نے فرمایا کہ ایسا سنا ہے کوئی جن وغیرہ تابع تھا۔

حضرت مولانا محمر قاسم صاحب بچول سے بنسی نداق بھی کرتے ہے فرمایا کدایک مرتبہ بنو پہلوان نے جو دیو بند کا رہنے والا تھا باہر کے کس پہلوان کو پچھاڑ دیا تو مواانا محمہ قاسم صاحب کو بڑی خوثی ہوئی اور فرہایا ہم بھی ہو کو اور اس کے کرتب کو پیکھیں گے حافظ انوار الحق کی بیٹھک میں اسے بلایا اور سب کرتب دیکھے۔ مولانا بچوں سے جو اس بچوں سے جنتے ہو لئے بھی نتھے اور جلال الدین صاحبزادہ مولانا محمہ میعقوب سے جو اس وقت باکل بچے تھے بڑی ہنسی کیا کرتے تھے بھی ٹو پی اتارتے بھی کمر بند کھول دیتے تھے۔ دو کان معرفت 'میں کیا کرتے تھے بھی ٹو پی اتارتے بھی ہوتی تھی

فرمایا کہ جب حاجی صاحب بہاں (بیعن خانقاہ الدادیہ اشرفیہ میں) تشریف رکھتے ہے تھے تو ایک کچھائی میں بچھ پنے اور کشمش کی ہوئی رکھتے ہے تھے صبح کے وقت موال اللہ مجھڑ اور حافظ محمد ضامن صاحب اور حضرت حاجی صاحب ساتھ ال کر کھایا کرتے ہے اور آئیس میں خوب چھینا جھٹی ہوا کرتی تھی بھا کے بھا کے پھر تے ہے اس وقت مشائخ اس مجد کو دکان معرفت کہتے تھے اور ان تینوں حضرات کو اقطاب ملئے۔ حضرت حاجی صاحب مبلکہ کے شہرادوں میں علماء میں بزرگ مشہور تھے مگر بیر بھائیوں سے چھینا جھٹی کرتے ہے۔ دبلی کے شہرادوں میں علماء میں بزرگ مشہور تھے مگر بیر بھائیوں سے چھینا جھٹی کرتے ہے۔ دبلی کے شہرادوں میں علماء میں بزرگ مشہور تھے مگر بیر بھائیوں سے چھینا جھٹی کرتے ہے۔

حفرت حافظ محمر ضامن صاحب شہیر ؓ کی خانقاہ میں آنے والوں سے کیا گفتگو ہوتی تھی؟

فرا یے جب کوئی حافظ محمہ ضامن صاحب کے پاس آتا تو فراتے کہ دکھ بھائی اگر تجھے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے تو وہ (مولانا شخ محمہ کی طرف اشارہ کر کے) بیٹھے ہیں مولوی صاحب ان سے پوچھ لے اور اگر تجھے مرید ہونا ہے تو وہ (حضرت حاتی صاحب کی طرف اشارہ کر کے) بیٹھے ہیں حاتی صاحب کی طرف اشارہ کر کے) بیٹھے ہیں حاتی صاحب ان سے مرید ہوجا اور آئے حقد بینا ہے تو کی طرف اشارہ کر کے) بیٹھے ہیں حاتی صاحب ان سے مرید ہوجا اور آئے حقد بینا ہے تو یاروں کے باس بیٹھے۔

حضرت عافظ محمر ضامن صاحبٌ كي ظرافت

فرمایا که حضرت حافظ ضامن صاحب ہے اگر کوئی آ کر کہنا کہ حضرت میں نے ایپ لڑکے کو حفظ شرد ی کرادیا ہے وعا فرماد بیختے تو فرماتے ارسے بھائی کیوں جنم روگ لگا یہ تنبیہ ہے اس پر کہ عمر بھر اس کی حفاظت واجب ہوگی اگر اس کی امید نہ ہوتو ناظرہ بی پڑھا دو اور حفظ سے روکنانہیں ہے گر بیرایہ ظرافت کا ہے باعتبار نداق مخاطب کر کے

كرتبيل اخيريل ال كومصيبت نه يجھنے لگو۔

#### حضرت حافظ محمد ضامن صاحب شہید کا ایک صاحب کشف بزرگ سے ان کے فاتحہ بڑھتے وفت مُداق

فرمایا کہ ایک صاحب کشف حضرت حافظ محمد ضامن صاحب کے مزار پر فاتحہ
پڑھنے بلکے بعد فاتح کہنے گئے کہ بھائی بید کون بزرگ میں بڑے در لگی باز میں۔ جب میل
فاتح پڑھنے لگا تو مجھ سے فرمائے گئے کہ جاؤ فاتحہ کسی مردہ پر پڑھیو یہال زندوں پر فاتحہ
پڑھنے آئے ہو یہ کیا بات ہے جب لوگوں نے بتعابا کہ بیشہید ہیں۔
بمارے اکا برحضرات خلوت عرفیہ بیند نہیں کرتے تھے

فرمایا کہ ہمارے حضرات ضوت عرفیہ پندنہیں کرتے ہتے اس ہے شہرت ہوتی ہے۔ مواد تا محمود حسن صاحب دیو بندگی مواد نا خلیل احمد صاحب سبار نبورتی نے بھی بھی گوشر نشینی اختی رنہیں کی ابت مواد نا رائبورٹی پر بہ نسبت دوسر ہے حضرات کے قدر ہے اس کا غلبہ تھ (اور یہ اثر ان کے پہنے ہیر کا تھ) باتی بقدر ضرورت خلوت یہ سب حضرات کا معموں تھ چن نچہ مواد نا گنگو ہی تھوڑی ہی دیر تجرہ بند کرکے اس میں جیٹھے تھے۔ ایک دفعہ میں نے مواد نا گنگو ہی کو کھھا کہ میرا بی یول جا ہتا ہے کہ سب سے جیحدہ ہوکر ایک گوشہ میں جیٹھ جو کا رفر ایا کہ ہمارے بردگوں نے ایسا کیا نہیں اس سے گوشہ میں جیٹھ جو کا ایک شہرت ہوتی ہوئی۔

مطرت تکیم الامت مجد د ملت پر ایک د فعه ز مانه طالب ملمی میں خوف کا بیجد غلبه طاری ہوا

فرمایا کہ ایک مرتبہ مجھ پر طالب علمی کے زمانہ میں خوف کا بے حد غلب ہوا۔ میں حضرت موال تا مجر یعقوب کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کے حصرت کوئی ایسی بات بتلا و یجئے جس سے اطمینان ہوجائے فرمایا ہا کیں کفر کی درخواست کرتے ہو کیونکہ باسکل مامون ہوجائے فرمایا ہا کیں کفر کی درخواست کرتے ہو کیونکہ باسکل مامون ہوجائے فرمایا ہا کیں کفر کی درخواست کرتے ہو کیونکہ باسکل مامون ہوجائے فرمایا ہا کیں کفر کے درخواست کرتے ہو کیونکہ باسکل مامون

حضرت میال جی کے مزار پرانوار وبرکات کامشاہدہ

فرمایا کہ جھنجانہ میں ایک صاحب کشف آئے اور حضرت میانجین کے مزار بر

حاضر ہوئے بعد میں انہول نے کہا کہ افسوس کس ظالم نے ان کو اہام سید محمود کے پاس وفن کردیا ہے بیہاں اوب کی وجہ ہے اپنے انوار روئے ہوئے ہیں اگر کسی ویرانہ میں ہوتے تو دنیو ان کے انوار ہے اگر میں اگر کسی ویرانہ میں ہوتے تو دنیو ان کے انوار ہے جگمگا جاتی اگر فتنہ کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں ان کی مثمیاں نکال کر دوسری جگہ وفن کرتا چھران کے انوار ویرکات کا مشاہدہ ہوتا۔

حضرت مولا تا گنگوی اور حضرت مولانا نانوتوی کو مدرت مولانا کانوتوی کو مدر بدید دینے والوں کی تالیف قلوب کا واقعہ

فرمایا کہ موال نا گنگوئی کے پاس کسی شخص نے دریدہ عبا بھیجا آپ نہ ہنے نہ تحقیر کی بلکہ اس کو رفو کراکر نماز جعد ای سے پڑھی ایسے بی مولانا محمد قاسم صاحب کے پاس ایک شخص نے ایک ٹوٹ اور گوند لگا ہوا تھا بھیجی آپ نے ایک شخص نے ایک ٹوٹی جینٹ کی جس پر مثالباف کی گوٹ اور گوند لگا ہوا تھا بھیجی آپ نے اس لانے والے کے سامنے فورا اوڑھ کی کہ مہدی سن کر خوش ہوگا۔ حضرت حافظ ضامن شہید گا اپنے بیرومرشد سے تعلق محبت کا واقعہ

فرمایا کہ حافظ محمہ صامن صاحب اپنے مرشد حضرت میا بجو کے ہمراہ ان کا جوجہ بغل میں نے کر اور تو برہ گردن میں ڈال کر جھنجانہ جاتے تھے اور ان کے صاحبزاوہ کی سسرال بھی وی تھی لوگوں نے عرض کیا کہ اس حالت سے جانا مناسب نہیں وہ لوگ حقیر سسرال بھی وی تھی لوگوں نے عرض کیا کہ اس حالت سے جانا مناسب نہیں وہ لوگ حقیر سسرال بھی رشتہ نہ تو ڈیل جانے میں اپنی سبجھ کر نہیں رشتہ نہ تو ڈیل جائے میں اپنی سعادت ہر گڑ نہ چھوڑوں گا۔

حضرت مولانا اساعیل شہید بجین میں شوخ مزاج اور تیز طبیعت سے

فرمایا کہ موادنا اساعیل شہید بچپن میں بہت شوخ اور تیز طبیعت سے شہ عبدالعزیز ہر چند چاہئے کہ یہ وعظ میں آیا کریں گریہ بھا گئے شے ایک روز لڑکوں کے ساتھ کھینے ہوئے آئے۔ شاہ صاحب اس وقت بیت الخلاء میں شے ان کو فہر نہ تھی انہوں نے لڑکول سے کہا کہ میں وعظ کہتا ہوں سنو اور ورخت کی سب سے او فجی شہنی پر چڑھ سے اور شاہ صاحب کے وعظ کی بعینہ نقل کردی بلکہ اور اپنی طرف سے نقیس افادات زیادہ کردئے شاہ صاحب کے وعظ کی بعینہ نقل کردی بلکہ اور اپنی طرف سے نقیس افادات زیادہ کردئے شاہ صاحب جب اندر سے نکلے تو سب کودکود کر بھاگ گئے شاہ صاحب جب اندر سے نکلے تو سب کودکود کر بھاگ گئے شاہ صاحب جب اندر سے نکلے تو سب کودکود کر بھاگ گئے شاہ صاحب جب اندر سے نظے تو سب کودکود کر بھاگ گئے شاہ صاحب جب اندر سے نکلے تو سب کودکود کر بھاگ گئے شاہ صاحب جب اندر سے نکلے تو سب کودکود کر بھاگ گئے شاہ صاحب جب اندر سے نکلے تو سب کودکود کر بھاگ گئے شاہ صاحب جب اندر سے نکلے تو سب کودکود کر بھاگ گئے شاہ صاحب جب اندر سے نکلے تو سب کودکود کر بھاگ گئے شاہ صاحب جب اندر سے نکلے تو سب کودکود کر بھاگ گئے شاہ صاحب جب اندر سے نکلے تو سب کودکود کر بھاگ گئے شاہ صاحب جب اندر سے نکلے تو سب کودکود کر بھاگ گئے شاہ صاحب جب اندر سے نکلے تو سب کودکود کر بھاگ گئے شاہ صاحب جب اندر سے نکلے تو سب کودکود کر بھاگ گئے شاہ صاحب جب اندر سے نکلے تو سب کودکود کر بھاگ گئے شاہ صاحب جب اندر سے نکلے تو سب کودکود کر بھاگ گئے شاہ صاحب جب اندر سے نکلے تو سب کودکود کر بھاگ گئے شاہ صاحب جب اندر سے نکلے تو سب کودکود کی دو ساحب جب اندر سے نکلے تو سب کودکود کر بھاگ گئے شاہ کی سب کے دو سب کے دو سب کی دو سب کے دو سب کی دو سب کے دو سب کو دو سب کودکود کی کے دو سب کی دو سب کی دو سب کے دو سب کی دو سب کرد کے شاہ کی دو سب کی دو سب کی دو سب کی دو سب کرد کے شاہ کے دو سب کی دو سب کی دو سب کرد کے دو سب کرد کے دو سب کی دو سب کی دو سب کی دو سب کی دو سب کرد کے دو سب کر

کہ ابتم کو وعظ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت مولا ٹا اساعیل شہید کے بجین کی شرارت کا واقعہ

فره یا کہ ایک مرتبہ شاہ عبدالعزیز کا وعظ ہو رہا تھا کہ مولانا اس میل آئے اور سب کی جونیاں لے کر سقایہ میں ڈال دیں بعد وعظ لوگوں کونلاش ہوئی شاہ صاحب کو اطلاع کی شاہ صاحب کو مشاہ صاحب نے فرمایا کہ یہ اس میل کی شرارت ہوگی کہیں سقایہ میں نہ ڈال دی ہوں لوگوں کو شاہ صاحب نے فرمایا کہ یہ اس میل کی شرارت ہوگی کہیں سقایہ میں نہ ڈال دی ہوں لوگوں نے سقایہ کو جاکر دیکھ تو اس میں اہل رہی تھیں بچپن تھا اور بوجہ مجت کس کو ناگواری بھی نہتھی۔

# حضرت ضامن شہید کی صحبت کی برکت سے ایک نوجوان کی اصلاح ہوگئی

فرہ یا کہ ایک نو جوان حضرت ضامن صاحب کی خدمت میں آنے لگا تھا حضرت کی برکت ہے اس کی پچھ حالت بدلنے لگی اس کے باپ نے حافظ صاحب سے شکایت کی کہ جب ہے لڑکا آپ کے پاس آنے لگا گرا گیا حافظ صاحب نے جوش میں فرمایا کے بم کو تو بگاڑنا ہی آتا ہے بمیں بھی تو کسی نے بگاڑا ہی ہے بم کسی کو بااتے تھوڑا ہی بیں جس کو سنورنا جو تو وہ بھارے پاس نہ آوے بمیں تو بگاڑنا ہی آتا ہے۔ بیاس نہ آوے بمیں تو بگاڑنا ہی آتا ہے۔ باس نہ آوے بمیں تو بگاڑنا ہی آتا ہے۔ باس نہ آوے بمیں تو بگاڑنا ہی آتا ہے۔ باس نہ آوے بھی کیا فرق ہے؟

فرمایا کے حضرت حاجی صاحب فرمایا کرتے ہے کہ بھائی ہم لوگ مائی حسانی ہیں عاشق دات وصفات نہیں جب تک احسان رہے مجبت ہے اور جہاں ذرا توقف ہوا ہیں شکایت ہونے گئی ای پر سے تفریق فرمائی کہ اگر کسی کے پاس پچھ رو پسے بیسہ حلال کا میں شکایت ہونے گئی ای پر سے تفریق فرمائی کہ اگر کسی کے پاس پچھ رو پسے بیسہ حلال کا میں کو احتیاط سے صرف کرے تاکہ ناواری سے پریشائی نہ ہوای طرح جس کے پاس نی کا فریق نہ ہو اور سفر کے مشاق پر صبر نہ کر سکے اس کو جج کے سئے سفر کرنا مناسب نہیں۔

جنت میں راحت ولذت کے نصیب ہوگی

فرمایا کہ ایک مرجبہ میں نے حضرت مولانا محد یعقوب صاحب سے عرض کیا کہ

صدیت میں جو آیا ہے کہ قیامت کے دن جب جنت نہ بھرنے کی شکایت کرے گ اللہ تو بڑے ۔

تولی ایک مخلوق پیدا کرے گا اور اے بلائمل جنت میں داخل کرے گا تو بہلوگ تو بڑے مزے میں ہول گے جو مزے میں ہول گے فرمایا انہیں کیا خاک مزہ ہوگا وہ راحت کا لطف کیا اٹھا نمیں گے جو راحت بعد کلفت کیا اٹھا نمیں ہوگ ہوگا راحت بعد کلفت کے حاصل ہواس میں لذت ہوتی ہے۔ جنت میں آ رام وچین ہم کو ہوگا جو مختف شداند وآلے مصائب ونوائب جھلے ہوئے جی ہے

اے ترا خارے بیا نظلت کے دانی کہ جیست حال شیرانے کہ شمشیر بلا برس خورند

(جاح)

حسرت مولانا فتح محمرصاحب کی حدورجہ تواضع اور بے نفسی کا واقعہ فرمایا کہ ایک تائب تحصیلدار جن کا دورہ تھا۔ بھون وجلال آبد کا تھا وہ حضرت مولانا فتح محمد صاحب کے یاس ملنے آئے مولانا اس وقت موجود نہ تھے سفر میں تھے وہ ایک

سورہ ہاں حمد صاحب سے پان سے 1 ہے حولامان وقت موجود نہ سے سفر میں سے وہ اید پرجہ پر ایک طالب علم کو یہ شعر لکھ کر چیش کرنے کے لئے دے مجئے ہے

> چو غریب مستمندے بہ درت رسیدہ باشد چہ قدر طبیدہ باشد چوترا ندیدہ باشد

مولانا جب سفر سے واپس آئے تواس طالب علم نے وہ پر چہ جیش کیا (ظام نے موقع بھی تو نہ ویکھ کی اور کھنے بی سیدھے جلال آباد پہنے وہاں ، یہنا تو وہ ساحب اپنے ہم عمروں میں بنی نداق میں مشغول ہیں مولانا دیر تک باہر کھڑے رہے کہ اس حب اپنے ہم عمروں میں بنی نداق میں مشغول ہیں مولانا دیر تک باہر کھڑے رہے پھر کس کے در بعد اطلاع کرائی سنتے ہی سب سم کے اور حضرت کو اندر لے گئے فرمایا تمہارا بیام دکھے کر طفرت نے اجازت بیام دکھے کر طفرت نے اجازت بیام دکھے کر حضرت نے اجازت بیامی لوگوں نے اصرار کیا فرمایا کہ سفر سے سیدھا یمبیل چلا آیا ہوں گھر جانے کی ضرورت بے۔ حضرت موالانا بہت متواضع بنفس سے پر چہ دکھے کر بید خیال ہوا کہ بے چارے کو بیارے کو بیاری ہوگی ہوگی ہوگی ہوگی ہوگی مرد سے موالانکہ وہ محض شاعری تھی۔

حضرت مولانا فتح محمر صاحب كى متجد جانے كى حكايت

فر مایا کد ایک مرتبه مولانا فتح محمد صاحبٌ جماری مسجد کوتشریف لارب یتے مسجد

کے سامنے بارش کا پانی بہت مجرا ہوا تھا آپ پانی کے کنارے کھڑے سوج رہے تھے کہ

کیسے اتروں قاری عبدالعظیف صاحب پانی پتی جو اس وقت یہاں مدرس تھے وہاں موجود

تھے انہوں نے حجمت گوہ میں مجر کر پار لا کھڑا کیا اور مولانا بہت ہی منحی آ دمی تھے۔
حضرت مولانا محمد لیعقوب صاحب کی ایک مشہور شعر کی تشریح

فرمایا کہ آیک مشہور شعر ہے \_ ائل ونیا کافران مطلق اند روز وشب ورزق زق ودریق بق اند

ہمارے موال تا محمد یعقوب صاحب اس شعر کی شرح یوں فرماتے تھے کہ اس کا سے مطلب نہیں کہ موال تا ہے کہ اس کا سے مطلب نہیں کہ موال تا نے اہل دنیا کو کافر کہا ہے بلکہ کافران مطلق کو اہل دنیا کہ ہے بعنی بورے اہل دنیا وہ بی جیس جو کافر جیں حاصل ہے کہ اہل دنیا مبتدا اور کافران مطلق خبر نہیں بلکہ اس کا عکس ہے۔

حضرت میں بی سے حضرت حافظ محمد ضامن شہید کی بیعت کا واقعہ

فرمایا کہ عافظ محمہ ضامن کی درخواست پر حضرت میانجی ؓ نے بیعت سے اول انکار کردیا تھ مگر یہ برابر خدمت میں عاضر ہوتے رہے اصرار مطفق نہیں کیا جب تقریباً دو تین مہیند آتے جائے گزر گئے تو ایک دن حضرت میانجی ؓ نے عافظ صاحب ؓ سے بوجھا کہ کیا اب بھی وہ بی خیال ہے حافظ صاحب ؓ نے عرض کیا کہ میں تو اس خیال سے حاضر ہوتا کیا اب بھی وہ بی خیال ہے حافظ صاحب ؓ نے عرض کیا کہ میں تو اس خیال سے حاضر ہوتا ہوں مگر خلاف ادب ہونے کے سبب اصرار بھی نہیں کرتا اس پر حضرت نے خوش ہوکر فرمایا کہ اچھا وضوکر کے دورکعت نفل پڑھ آؤ پھر حضرت نے سلسلہ میں داخل فرمالیا۔ مولود کے بارہ میں حضرت مولانا محمد قاسم صاحب ؓ کامقولہ

فرمایا کہ سیوہارہ میں ایک جماعت نے جن میں سئلہ مولد میں نزاع ہورہا تھا مولانا محمد قاسم صاحبؓ ہے کہ اس وقت وہاں تشریف رکھتے تھے مولود کے بارے میں دریافت کیا تو فرمایا کہ بھائی نہ تو اتنا برا ہے جتنا لوگ سیجھتے ہیں اور نہ اتنا اچھا ہے جتنا لوگ سیجھتے ہیں یہ حکایت مولوی محمد کی سیوہارویؓ سے تن ہے۔ مکہ معظمہ میں ایک مولود شریف میں شرکت پر حضرت مولانا گنگوہی کے انکار سے حضرت حاجی صاحبؓ نے خوشی کا اظہار فر مایا

فرمایا کہ ایک مرتبہ مکہ معظمہ میں حضرت مولانا گنگونگ سے حضرت صاحب نے فرمایا کہ فلال جگہ مولود شریف ہے تم چیتے ہو مولانا نے صاف انکار کردیا کہ نہیں حضرت میں تو نہیں جاسکتا میں تو ہندوستان میں اس کو منع کرتا ہوں حضرت نے فرمایا جزاک امتد میں اتنا تمہارے جانے سے خوش نہ ہوتا جتن نہ جانے سے خوش ہوا۔

حضرت مولانا گنگوہیؓ نے فر مایا کہ جو بات حضرت حاجی صاحبؓ میں تھی وہ کسی میں نہ تھی

فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت مولا تا گنگوئی حضرت حافظ محمد ضامن کی بہت تعریف فرما رہے ہتے بعد میں فرمایا مگر جو بات اس شخص میں (یعنی حضرت حاجی صاحب قدس سرہ) میں تھی وہ کسی میں نہتھی حالانکہ گفتنگو سے بیہ معلوم ہوتا تھا کہ حضرت حافظ کو ترجیح دے دے ہیں بیہ مقولہ خود حضرت مولانا گنگوئی سے سن ہے۔

> حضرت حاجی صاحب بعض اوقات تمام رات ایک شعر کو پڑھ کرروتے ہوئے گزاردیتے تھے

فرمایا که حصرت حاجی صاحب بعض اوقات تمام تمام رات اس ایک شعر کو پڑھ پڑھ کر روتے روتے گزار دیتے تھے۔

> اے خدا ایں بندہ را رسوا کمن گر بدم ہم سرمن پیدا کمن

> > بہ حافظ عبدالقادر سے سنا ہے۔

حضرت مولانا گنگونگ نے حضرت حاجی صاحب سے کہا کہ ذکر میں رونانہیں آتا فرمایا کہ ایک مرتبہ مولانا گنگونگ نے حضرت حاجی صاحب سے عرض کی کہ مجھے رونانہیں آتا حالانکہ اور ذاکرین پر کشرت سے گریہ طاری ہوتا ہے حضرت نے فرمایا ہاں جی اختیاری بات نہیں بھی آنے بھی لگنا ہے بھر تو یہ حال ہوا کہ جب مولانا ذکر کرنے بیضے تاب نہ ہوتی پہلیاں ٹوٹے لگتیں پھر حضرت سے عرض کیا کہ حضرت پہلیاں ٹوٹی جتی ہیں حضرت نے ملیاں ٹوٹی جتی ہیں حضرت نے فرمایا کہ ہاں مید بھی ایک عارضی حاست ہے جاتی بھی رہتی ہے بس پھر گر میا یکدم موقوف ہوگیا پھر حضرت سے شکایت کی حضرت نے فرمایا کہ پہلیاں ٹوٹ جا تیں گی روکر کیا کرو گے۔

حضرت حاجی صاحبؓ کے یہاں زیادہ اہتمام اصلاح قلب کاتھا

فرمایا کہ حضرت حاجی صاحب فرماتے تھے کہ آر ایک لطیفہ بھی منور ہوج ئے تو اس کے ذریعہ سے سب منور ہوجاتے ہیں حضرت کے یہاں زیادہ اہتم م قلب کا تھ جیسا کہ صدیث میں ہے ان فی الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد کله وادا فسدت فسد الجسد کله الاوهی القلب.

حضرت تھیم الامت مجدومات نے سوک کی چند باتیں حضرت مولانا گنگو بی ۔ سے دریافت کی تھیں

فرمایا کہ مولانا گنگوبیؒ ہے میں نے تین جار بی باتیں سلوک کے متعلق پچھی بیں بفضعہ تعالی زیادہ کی حاجت نہیں ہوئی بی کی برکت سے بہت کچھ ل ہوگئیں۔
میں بفضعہ تعالی زیادہ کی حاجت نہیں ہوئی بی کی برکت سے بہت کچھ ل ہوگئیں۔
حضرت مولانا محمود حسن صحب دیو بندگ نے ایک مشہور عالم کے اعتراض کا مسکت جواب دیا

فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت مولانا محمود حسن صاحب دیوبندی مراد آباد کے جلسہ بیں تخریف لے گئے لوگوں نے وعظ کے سے اصرار کیا مولانا نے عذر فرمایا کہ جھے عادت نہیں ہے مگر ہوگوں نے نہیں مانا آخر مولانا کھڑے ہوئے اور صدیت فقیه واحد اشد علی الشیطان من الف عابد۔ پڑھی اور اس کا ترجمہ یہ کیا کہ ایک عالم شیطان پر ہزار عالم شع دہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ یہ ترجمہ نمط عابد سے زیادہ بھری ہے وہاں ایک مشہور عالم شے دہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ یہ ترجمہ نمط ہے اور جس کو ترجمہ بھی صحیح کرنا شہ آئے تو اس کو وعظ کہنا جائز نہیں بس موانا فورا ہی بیش ہے اور جس کو ترجمہ بھی صحیح کرنا شہ آئے تو اس کو وعظ کہنا جائز نہیں بس موانا فورا ہی بیش کے اور فرہ یا کہ بیا تھا کہ جھے و فظ کی لیافت نہیں ہے مگر ان ہوگوں نے نہیں گئے اور فرہ یا کہ یا سے نمول نا نے نہیں نا فررا ہی بیا تھا کہ جھے و فظ کی لیافت نہیں ہے مگر ان ہوگوں نے نہیں مانا فیر اب میرے پاس عذر کی دلیل بھی ہوگئی بینی آپ کی شہادت بھر دھزت مولانا نے

ان بزرگ سے بطرز استفادہ بوچھا کہ تلطی کیاتھی تاکہ آ کندہ بچوں۔ انہوں نے فرمایا کہ اشدکا ترجمہ آتال کانبیں آتا بلکہ اضرکا آتا ہے مولانا نے فی الفور فرمایا کہ حدیث وحی میں بیا تبدی مثل صلصلة الجرس وهو اشد علی کیا یہاں بھی اضر کے معنی ہیں وہ دم بخودرہ گئے۔

حضرت مولانا محمود حسن صاحب دیوبندگ کااپنے ایک وعظ کو دوران آمد مضامین عالیہ دفعۂ قطع کردیئے کا واقعہ

فرایا کہ ایک مرتبہ مولانا دیو بندی کو جس نے جلسہ وستار بندی مدرسہ جامع العلوم کانپور بلوایا آپ تشریف لے جے جس نے وعظ کے واسطے عرض کیا فرمایا کہ میر بیان سے لوگ فوٹن نہ ہوں گے اور اس سے میرا تو پچھ نہیں جائے گا تہاری ہی البانت ہوگی کہ ان کے استاد ایسے ہیں۔ جس نے عرض کیا کہ حضرت اس سے تو ہمارا نخر ہوگا کہ ان کے استاد ایسے ہیں۔ فرمایا ہاں اس طرح فخر ہوگا کہ لوگ کہیں گے یہ (حضرت مرشدی ان کے استاد ایسے ہیں۔ فرمایا ہاں اس طرح فخر ہوگا کہ لوگ کہیں ہے یہ (حضرت مرشدی مرشدی بات و سے بھی بڑھ گئے فرضیکہ بڑی دفت کے بعد منظور فرمایا مولانا کاعلم اور علماء کا مجمع خوب طبیعت کھلی ہوئی تھی مضاجین عالیہ ہور ہے جسے کہ است جس مولوی لطف الند صاحب علی گذھی تشریف لے آئے ان کو دیکھتے ہی مولانا کیکم بیٹھ گئے مولوی فخر آئے نا کو دیکھتے ہی مولانا کیکم بیٹھ گئے مولوی فخر آئے نا موا دید بھی وعلی بند کردیا تھا؟ فرمایا کہ اس وقت جھ کو صاحب نے دوسرے وقت عرض کیا کہ وعظ کیوں بند کردیا تھا؟ فرمایا کہ اس وقت جھ کو دیل ہوا کہ اب وقت ہے مضاجین کا یہ بھی دیکھیں سے کہ علم کیا چیز ہے تو اس طرح سے خیال ہوا کہ اب وقت ہے مضاجین کا یہ بھی دیکھیں سے کہ علم کیا چیز ہے تو اس طرح سے خیال ہوا کہ اب وقت ہے مضاجین کا یہ بھی دیکھیں سے کہ علم کیا چیز ہے تو اس طرح سے دیال ہوا کہ اب وقت ہے مضاجین کا یہ بھی دیکھیں سے کہ علم کیا چیز ہے تو اس طرح سے دیال ہوا کہ اب وقت ہے مضاحی کا یہ بھی دیکھیں سے کہ علم کیا چیز ہے تو اس طرح سے دیال میاس نے قطع کردیا۔

معفرت حكيم الامت مجد دملت كي حدورجه تواضع وقناعت

فرمایا کے مولانا شاہ عبدالرجیم صاحب رائپوریؒ کا قلب بڑا نورانی تھا میں ان کے پاس جیٹھنے سے ڈرتا تھا کہ کہیں میرے عیوب منکشف نہ ہوجا کیں (جامع کہتا ہے اللہ اکبر کیا ٹھکانا اس تواضع اور انکساری کا) حاجی صاحب فرماتے ہیں۔

نیک لوگوں کا تو ایبا حال ہے اور تیرا ہے ضبیث اب قال ہے میرا ٹائی کوئی دنیا میں نہیں عالم وزاہد ولی پاک دین دین حضرت مولانا گنگو بگ کے انتہائی ذکی الحس ہونے کا واقعہ

فرمایا که حضرت مولانا گنگوی اس قدر ذکی انس شے کہ ایک مرتبہ جب آپ مسجد میں عشاء کی نماز کوتشریف لائے تو فرمایا کہ آئے کسی نے مسجد میں دیا سلائی جائی ہے تحقیق کرنے سے معلوم ہوا کہ ایک صاحب نے مغرب کے بعد جلائی تھی جس کا اثر موں نکو عشاء کے وقت محسوس ہوا اور آپ کے بیال عشاء کی نماز قریب شک شب کے وقت ہوتی تھی۔

حفرت حاجی صاحب کے ہاں کسی کی شکایت نہیں سی جاتی تھی

فرمایا کہ حضرت حاجی صاحبؒ کے یہاں کسی کی شکایت نہیں کی جاتی تھی اور نہ کس سے بدتم ان ہوتے تھے اگر کوئی کہنے لگا کہ اور حضرت بوجہ حلم منع بھی نہ کرتے تعر جب وہ کہ لیتا تو فرماتے کہ وہ شخص ایسانہیں ہے ( بینی تم جبوٹے ہو جامع )

حضرت مولانا محمدقاسم صاحبٌ نے نواب رامپور سے ملاقات سے انکار کردیا

فرمایا کدایک مرجہ مواانا محد قاسم ریاست رام پور تشریف لے گئے نواب کلب سی خان مرحوم نے موا، نا کو اپنے پاس بلانا جاہا تو مواانا نے یہ حیلہ کیا کہ ہم دیباتی لوگ بی قان مرحوم نے موا، نا کو اپنے پاس بلانا جاہا تو مواانا نے یہ حیلہ کیا کہ ہم دیباتی لوگ بی آ داب شاہی ہے واقف نہیں اس پر نواب صاحب کا جواب آیا کہ آپ کو آ داب سب معاف جی آپ شرور کرم فرمایئے ہم لوگوں کو بخت اشتیاق ہے اس پرمولانا نے جواب ویا کہ تعجب کی بات ہے کہ اشتیاق تو آپ کو ہواور طنے بی آؤس نرشیک تشریف نہیں لے گئے۔ حضرت مولانا گنگوہی نے ایک دفعہ اینے شاگر دطلباء کی جو تیاں اٹھا کیں

فرایا کے حضرت مواا نا گنگوہ کی ایک مرتبہ حدیث پڑھا رہے تھے کہ ہارش آگئی سب طلباء کیا جو تیاں جمع کررہے تھے کہ انگوہ کی آگئی کی مرتبہ حدیث پڑھا رہے تھے کہ ہارش آگئی کہ سب طلباء کی جو تیاں جمع کررہے تھے کہ انھا کر لے چیس لوگوں نے بیہ حالت ویکھی تو کمٹ گئے۔

حضرت مولان گنگونگ ہے کسی نے عمل تسخیر کے بارہ میں دریافت کیا فرمایا کہ مواانا گنگونگ ہے مواانا عبدالرجیم صاحبؓ نے یا ان کی موجودگی میں سی نے پوچھا کہ ہوگ کہتے ہیں کہ آپ تنخیر کا عمل جائتے ہیں فروایا ہال جب ہی تو میرے یہاں مولانا عبدالرحیم صاحب جیسے لوگ آتے ہیں۔

اضافہ از احفر محمد ندبیہ تا ندوی غفرلہ ولوالد بیہ جامع رسالہ م**زا** دہلی کے ایک مجذوب کی بدوعا

احقر جامع نے شقہ ہے سا ہے کہ ایک تھ نہ مجان کے دہنے والے وہلی میں کی مجذوب کے پاس دعا کے واسطے عاضر ہوئے تو اس نے کہا کہ تھانہ مجان اہمی تک غرق نہیں ہوا اس نے عرض کیا کہ حضرت میں تو دعا کے واسطے حاضر ہوا ہوں اور آپ بددعا فرما رہے ہیں انہوں نے جواب دیا کہ تھ نہ مجان اب تک ضرور غرق ہوجاتا گر وہاں دوشخص ہیں ایک مردہ ایک زندہ ایک تو شاہ واریت صاحب وہاں لیٹے ہوئے ہیں (ال بزرگ کا تھانہ مجلون میں مزار ہے) اور ایک مواانا اشرف علی صاحب۔ ان دونوں کی برکت سے تھا ہوا ہے ورنہ ضرور غرق ہوجاتا۔

حضرت حکیم الامت کے بارہ میں حضرت مولا نا گنگوی کی رائے

احقر جامع نے تقد سے سنا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت مولانا گنگوبی نے حضرت مولانا گنگوبی نے حضرت سیدی وسندی یکی ومرشدی کیم الامت حضرت مولانا مولوی شاہ مجمہ اشرف علی صاحب کی نبیت بیفر مایا کہ بھائی ہم نے تو حاجی صاحب کا کیا پھل کھایا ہے ( کیونکہ حضرت گنگوبی سب سے اول خیفہ ہیں) اور انہوں نے بیکا کھایا ہے ( کیونکہ بڑھا ہے میں کمال روحانی بڑھتا ہے جامع) محشیٰ کہنا ہے کہ بیہ تو اضع ہے اس کو تفاضل پرمحمول نہ کیا جائے مالات کے مناف بڑھتا ہے کہ بیہ تو اضع کے ملا جائے کہ استعداد کا فاضل ہوتا لازم نہیں۔

حضرت موالانا گُنگوہی نے حضرت حکیم الامت تھانوی کی مشاکلیت سننے سے انکارکردیا

احفر بامع نے ستادی مواہ تا مولوی محد قدرت الله صاحب مدفظہ سے سنا ہے وہ فرمات تھے کہ ایب مرتبہ بن حضرت مواہ نا سنگونگ کی خدمت ہابر کت میں حاضر تھا کہ پچھے لوگ تھاتہ بھون کے حضرت مولانا کے پاس آئے اور آکر حضرت مولانا اشرف علی صاحب مرضا بھا تھا کرتے ہیں اور ابھی نام فل ہر نہ کیا تھا کہ مولانا گئوبی نے دریافت فر مایا کہ بیکس کی شکایت ہے انہوں نے کہا کہ مولانا اشرف علی صاحب کی حضرت نے فر مایا کہ بیک سننا نہیں چاہتا وہ جو کام کرتے ہیں حق سجھ کر کرتے ہیں نفسانیت سے نہیں کرتے بشریت سے غلطی دوسری شے ہے بھر وہ سب کرتے ہیں اور سے کا میں ماحب اینا ما منہ لے کر چلے گئے۔

# حضرت مولانا گنگونی کے مزار برایک درولیش نے جیخ ماری اورشدت سے گرید طاری ہوگیا

احقر حامع نے مکری مولانا مولوی احمد شاہ حسن بوری مدخلہ سے سنا ہے وہ فرماتے تھے کہ مجھ سے مکری حکیم مولوی محمد موسف صاحب کنگوی نے بیان کیا کہ پیران کلیر میں میں نے ایک درویش صاحب کا بیطرز ویکھا کہ وہ کسی بزرگ کے مزار کے اندر نہیں جایا کرتے تھے بلکہ مزار کے قریب دروازہ سے باہر کھڑے ہوکر پچھ در رویا کرتے تھے یہ درویش مکیم محمد ہوسف صاحب سے ملنے گنگوہ آئے مکیم صاحب موصوف کا بیان ہے کہ ہم ان کوظہر کے وقت مسجد خانقاہ قطب عالم شیخ عبدالقدوس قدس القد سرہ العزیز میں لے گئے وہ درولیش بعد نماز ظہر حسب عادت مزار ﷺ کے دروازہ کے قریب کھڑے ہوکر تجھ دریتک روکر داپس آئے۔ علیم صاحب موصوف کا بیان ہے ہم کویہ خیال آیا کہ ان کو حضرت اقدس محبوب النبي مواما نا رشيد احمد صاحبٌ كے مزار ير لے چليس اور ظاہر نہ كريں كه مولانا کے مزار پر لئے جاتے ہیں حکیم صاحب نے ان ورویش سے بیفر مایا کہ جنگل کی طرف تشریف لے چلئے دروایش صاحب نے فرمایا بہت بہتر تھیم صاحب موصوف کو گنگوہ سے غرب کی جانب جنگل کو لے چلے اور راستہ سے شال کی جانب جو ایک مسجد حضرت اقدس مولانا گنگوہی کے مزار کے قریب بنی ہوئی ہے اس طرف کو چلے فرش مسجد کے شالی کنارہ پر جس وقت میہ درولیش مینیجے نہایت زور سے ان درولیش نے چیخ ماری اور کھڑے ہوکر شدت ہے روتے رہے۔اس میں عصر کا وقت آگیا اور حکیم صاحب نے عصر کی اذان

پڑھی اذان کے بعد بھی وہ درویش کھڑے ہوکر روتے رہے جب تھیم صاحب نماز کے بعد واسطے کھڑے ہوئے تب وہ درویش تجبیر کے وقت نماز میں شریک ہوئے نماز کے بعد جب درویش صاحب واپس ہوئے تو تھیم صاحب نے فرہ یا کہ ایما نہیں کیا کرتے ہیں۔ جب درویش صاحب واپس ہوئے تو تھیم صاحب نے فرہ یا کہ ایما نہیں کیا کرتے ہیں۔ جبیا آپ نے میرے ساتھ کیا بعض وقت ایسے موقع پر جان نکل ج تی ہے انسان کو جب کسی بزرگ کے مزار کی خبر ہوجاتی ہے تو پھے سنجل کرجاتا ہے یہ حضرت مولانا کا مزار ہے مطرت مدور تے نے تر بیت کے پردہ میں اپنی نسبت عالیہ کا اخفا فرمایا تھ۔ حضرت مدور تے نے تر بیت کے پردہ میں اپنی نسبت عالیہ کا اخفا فرمایا تھ۔ حضرت مولانا نا نوتو گئے ایک برعتی ورویش کی مہمان توازی پر تکیر

احقر جامع نے تقہ سے سنا ہے کہ ایک مرتبہ مولانا ٹا نوتو کی کے یہاں ایک برقن درویش گر صاحب حال مہمان ہوئے تو آپ نے اس کا برنا اکرام کیا اس کی خبر ایک شخص نے مولانا گنگوبی کو کی تو مولانا نے فرمایا برا کیا اس شخص نے یہ مقولہ مولانا ٹانوتو کی سے جاکر کہا تو مولانا نے فرمایا کہ رسول النہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کفار مہمانوں کا اکرام کیا ہاکہ خض نے اس جواب کو پھر مولانا گنگوبی نے فرمایا کہ کافوبی نے فرمایا کہ کافر کے اکرام بیں مفسدہ ہے اس نے پھر اس کہ کافر کے اکرام بیں مفسدہ ہے اس نے پھر اس جواب کو مولانا ٹانوتو کی نے اکرام بیں مفسدہ ہے اس نے پھر اس جواب کو مولانا ٹانوتو کی نے اکرام بیں مفسدہ ہے اس نے پھر اس جواب کو مولانا ٹانوتو کی نے اکرام بیں مفسدہ ہے اس نے پھر اس جواب کو مولانا ٹانوتو کی نے اس کو ڈانٹ دیا کہ بید کیا وابیات جواب کو مولانا ٹانوتو کی نے اس کو ڈانٹ دیا کہ بید کیا وابیات ہواب کو مولانا کام کرو۔

حضرت مولانا قاسم صاحبٌ نانوتوى كے بجين اور جوانی كے دوخواب

مولانا محمہ قاسم صاحب نے بچپن ہیں ایک خواب دیکھ تھ کہ میں مرحمیا ہوں اورلوگ بچھے وفن کرآئے ہیں تب قبر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے ادر پچھ تقین سائے رکھ اور یہ کہا کہ یہ تمہارے اعمال ہیں اس میں ایک تقین بہت خوشنا اور کلال ہے اس کو فر مایا کہ یہ علم حضرت ابراہیم علیہ اسلام کا ہے۔ ایسے ہی مولانا نے ایک خواب ایام طالب علمی میں دیکھا تھا کہ میں خانہ کعبہ کی جھت پر کھڑا ہوں اور جھے میں سے خواب ایام طالب علمی میں دیکھا تھا کہ میں خانہ کعبہ کی جھت پر کھڑا ہوں اور جھے میں سے نگل کر ہزاروں نہریں جاری ہورہی ہیں اس خواب کی مولانا مملوک علی صاحب نے یہ تعبیر دی تھی کہ ہے۔ ایسے بھی فیات )

حضرت مولانا نانوتوی کے والد کی حضرت حاجی صاحب سے شکایت

ایک مرتبہ مولانا نانوتو گ کے والد ماجد نے حضرت حاجی صاحب قدس مرہ سے شکایت کی کہ بھی کی میرے تو یہ بی ایک بیٹا تھا اور جھے کیا کچھ امیدیں تھیں کچھ کما تا تو افلاس دور ہوجا تا تم نے اسے خدا جانے کیا کردیا نہ پچھ کما تا ہے نہ نوکری کرتا ہے۔ حضرت حاجی صاحب اس وقت تو ہنس کر چپ ہور ہے پھر کہلا بھیجا کہ یہ خض ایسا ہونے والا ہے کہ بڑے ہر کہلا بھیجا کہ یہ خض ایسا ہونے والا ہے کہ بڑے ہر کہا تھیجا کہ اس کا نام ہر طرف والا ہے کہ بڑے اس کی خادی کریں گے اور الی شہرت ہوگی کہ اس کا نام ہر طرف پکارا جائے گا اور تم شکی کی شکایت کرتے ہو خدا تعالی بے توکری بی اتنا دے گا کہ ان سوسو پکیاں بچ اس رو بید کے توکروں ہے اچھا رہے گا۔ (از تح برات بعض شفت) حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتو گی کی ایام رو بوقی کا واقعہ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتو گی کی ایام رو بوقی کا واقعہ

ایک مرتبہ مولانا محمد قاسم ایام روپوشی کے زمانہ میں دیوبند تھے زنانہ مکان کے کوشے پر مردوں میں سے کوئی تھا نہیں زینہ میں آ کرفر مایا پردہ کرلو میں جاتا ہوں عورتوں سے رک نہ سکتے باہر چلے محمئے بعضے مرد بازار میں بتھے ان کو اطلاع کی وہ استے میں مکان پہنچ تو دوڑ سرکاری آ دمیوں کی پہنچ گئی۔ (ازتج برات بعض ثقات) حضرت مولانا محمد قاسم صاحب کا کو چہ چیلان دہلی کا قیام

مولانا محر لیقوب فرماتے ہیں کہ میں اپنے مکان مملوک میں جو چیلوں کے کو چہ میں تھا جارہا تھا مولوی صاحب بینی موال تا محمد قاسم صاحب بھی میرے پاس آ رہے کو شھے پر ایک چھنگا پڑا ہوا تھا اس پر پڑے رہتے تھے روٹی مجھی پکوا لیتے تھے اور کئی کئی وقت تلک اے ہی کھا لیتے تھے اور کئی کئی وقت تلک اے ہی کھا لیتے تھے۔ میرے پاس آ دمی روٹی پکانے والا نوکر تھا اس کو سے کہدرکھا تھا کہ جب مولوی صاحب کھانا کھاویں سالن دیدیا کروگر بدقت بھی اس کے اصرار پر لے لیتے تھے ورث وہ بی روکھا سوکھا کمڑا چہا کر پڑے رہتے تھے (از تحریرات بعض ثقات) مصاحب مصاحب کھا اس کے کمالات کاسی کو علم نہیں

مولانا محمد قاسمٌ فرماتے ہتھے کہ اس علم نے خراب کیا ورندا پی وضع کو ایسا خاک میں ملاتا کہ کوئی بھی نہ جانا (اس کے بعد مولانا محمد بعقوب صاحب تحریر فرماتے ہیں) میں کہتا ہوں اس شہرت پر بھی کسی نے کیا جانا جو کمالات تھے وہ کس قدر تھے کیا ان میں سے ظاہر ہوئے آخر سب ہی کو خاک میں ملا دیا اپنا کہنا کر دکھایا اٹنی بقول مولانا محمہ یعقو بُ۔ کلمہ طیبہ کی برکت سے عذاب قبرر فع ہوجانے کا قصہ

مولوی محمہ قائم (یہ مولاتا تا نوتوی شیس) فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب میں گنگوہ حاضر ہوا تو حفرت کی سدوری میں ایک کورا بدھنا رکھا ہوا تھا میں نے اس کو اٹھا کر کنوکیں میں سے پانی کھینچا اور اس میں جر کر بیا تو پائی کڑوا پایا ظہر کی نمی ز کے وقت حضرت سے ملا اور یہ قصہ بھی بیان کیا آپ نے فرمایا کہ کئوکیں کا پائی تو گڑوا نہیں ہے میشما ہے میں نے وہ کورا بدھنا پیش کیا حضرت نے بھی پائی چھھا تو بدستور تلخ تھا آپ نے فرمایا اس کو رکھ دو نماز ظہر کے بعد حضرت نے سب نمازیوں سے فرمایا کہ کلمہ طیب جس قدر جس سے ہوسکے پڑھو اور حضرت نے سب نمازیوں سے فرمایا کہ کلمہ طیب جس قدر جس سے ہوسکے پڑھو اور حضرت نے بھی پڑھنا شروع کیا بعد میں حضرت نے دعا کے لئے ہاتھ اٹھا کر پائی بیا تو شیر یں تھا اس وقت مجد میں بھی جتنے نمازی شے سب نے کے بعد بدھنا اٹھا کر پائی بیا تو شیر یں تھا اس وقت مجد میں بھی جتنے نمازی شے سب نے چھا تو کسی فتم کی گئی نہ تھی بعد میں حضرت نے فرمایا کہ اس بدھنے کی مٹی اس قبر کی ہے جس یہ عذاب رفع ہوگیا۔

(ازتح مرات بعض ثقات )

حضرت شاہ ولی اللّہ کے مرض الموت کے وقت نبی کر یم مثلیق کی تبلی
حضرت شاہ ولی اللّہ کے مرض الموت میں جتل
حضرت کنگوبی فرماتے ہے کہ ایک مرتبہ شاہ ولی اللّه جب مرض الموت میں جتل
ہوئے تو بمقتصائے بشریت بچول کی صغریٰ کا تر دو تھا۔ ای وقت جتاب رسول الله صلی الله
علیہ وسلم کو دیکھ کہ آ ب تشریف لائے اور فرماتے ہیں کہ (تو کا ہے کا فکر کرے ہے جیسی
تیری اولا و و لیکی بی میری) پھر آ پ کو اطمیمنان ہوگیا مولانا نے فرمایا کہ شاہ صاحب کی
اول د عالم ہوئی اور بڑے مرتبوں پر بینی جسے بھی صاحب فضل و کمال ہوئے فل ہر ہے۔
اول د عالم ہوئی اور بڑے مرتبوں پر بینی جسے بھی صاحب فضل و کمال ہوئے فل ہر ہے۔

نفس سے جس فقدردوری ہے اس فقدر قرب حق حاصل ہے مولانا گفگونیؒ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے استاد مولانا شاہ عبدالغیؒ فرماتے سے کہ جس قدرنفس ہے دوری ہے اسی قدر قرب حق تعالیٰ حاصل ہے۔ (ازتحریرات بعض ثقات)

حضرت مولانا گُنگوی کامزاج

ایک مرتبہ مولانا گنگوئی کے پاس صدیث کے درس میں اہل جنت کا ذکر آیا کہ مرد سبزہ آغاز بے ریش ہول گے تو ایک طالب علم نے عرض کیا کہ حضرت مرد کے چہرہ کی زیبائش تو داڑھی ہے ہے ہیں جنتیوں کے لئے کیوں تجویز ہوا ہے ساختہ آ ب نے مسکرا کر جواب دیا کہ ان کا مزہ ان سے بوچھوجو داڑھی منڈاتے ہیں۔

(ازتحريات بعض ثقات)

حضرت مولانا محمرقاتم صاحب کی گلب ہے محبت کاسب

ایک مرتبہ مولانا گنگوبی نے حاضرین مجلس سے فرمایا کہ مولانا محمد قاسم کو گلاب سے زیادہ محبت تھی جانتے بھی ہو کیوں تھی۔ ایک صاحب نے عرض کیا کہ ایک حدیث ضعیف میں آیا ہے کہ گلاب جناب رسول القد صلی اللہ علیہ وسم کے عرق مہرک سے بنا ہوا ہے فرمایا ہاں اگر چہ حدیث ضعیف ہے گر ہے تو حدیث۔ (از تحریرات بعض ثقت) حضرت مولانا گنگوبی کے انتہائی تنبع سنت ہونے کا واقعہ

مولانا گنگوئ چونکہ بہت متبع سنت سے ایک مرتبہ لوگوں نے کہا مسجد سے بایاں پاؤں نکالنا اور جوتا سید ہے پاؤں میں بہننا سنت ہے دیجھیں حضرت ان دونول سنتوں کو کیسے جمع فریاتے ہیں لوگوں نے اس کا اندازہ کی جب مول نا مسجد سے نکلنے گئے تو آپ نے بہلے بایاں پاؤل نکال تو کھڑاؤل کے کھنٹی انگو ہے ہیں ڈالی اس کے بعد بائیں پاؤل میں کھڑاؤں بہنی سجان اللہ کیسا دونول سنتول کو انگو ہے جمع فرمایا ہے۔ (از تحریرات بعض شات)

حصرت مولانا گُنگوبی محومصرت حاتی صاحب کا کونسا شعر پیند تھا مولانا گنگوبی فرماتے نتھے کہ ہمیں تو حاجی صاحب ؒ کے درو نامہ میں ایک شعر مرا کی کھیل خلقت نے بنایا تماشہ کو بھی تو میرے نہ آیا (ازتحریرات بعض ثقات)

حضرت مولاتا تانوتوی کاایک طالب بیعت کی درخواست کاجواب نه دینے پرحضرت گنگوی کامزاج

مولوی محمد نظر خان نے ایک پر چہ مولانا نا نوتو ی کو بغرض بیعت لکھ کر و یا مولانا نے اس کو پڑھ کر جیب میں رکھ لیا اتفاق ہے مولانا گنگوئی نا نو تہ تشریف لائے۔ مولوی محمد نظر خان خبر پاکر نا نوتہ آئے اور وہ بی مضمون لکھ کر مولانا گنگوئی کو چیش کیا اور اس میں یہ بھی لکھا گر پچھ جواب نہ دیا جس وقت بھی لکھا گر پچھ جواب نہ دیا جس وقت ہے کہی لکھا گر پچھ جواب نہ دیا جس وقت ہے کریے دی ہے تھے پاس ہی مولانا نا نوتو ی بھی وضو ہے تھے پاس ہی مولانا نا نوتو ی بھی وضو بنانے آ جیٹے۔ اتفاق سے مولوی محمد نظر خان سامنے ہی کھڑے سے مولانا گنگوئی نے مولانا نا نوتو ی بھی وضو بنانے آ جیٹے۔ اتفاق سے مولوی محمد نظر خان سامنے ہی کھڑے ہے تھے مولانا گنگوئی نے مولانا نا نوتو ی کی طرف جبہم فرما کر مولوی نظر محمد خان سے فرمایا کہ ''ایے گو نظے چیر کو خط کیوں و یا نا نوتو ی کی طرف جبہم فرما کر مولوی نظر محمد خان سے فرمایا کہ ''ایے گو نظے چیر کو خط کیوں و یا سامنے ہی اور فرمایا کہ لو اب ہو لتے پیر کے ناس آ گیا اب جواب مل جائے گا۔ (از تح برات بعض نقات)

علماء دین کی تو بین اورطعن و تشنیع کرنے سے قبر میں قبلہ سے منہ پھر جاتا ہے۔
مولانا گنگوئ فرماتے سے کہ جولوگ علماء دین کی تو بین اور ان پر طعن و تشنیع
کرتے ہیں ان کا قبر میں قبلہ سے منہ پھر جاتا ہے اور یوں بھی فرمایا کہ جس کا جی جاہے و کھے لیے۔ (از تح برات بعض ثقات)

حضرت مولا نا گنگوہیؓ نے حضرت مولانا محمد لیعقوب ؓ کے پاؤں کی گرو اینے رومال سے جھاڑی

ایک مرتبہ حضرت مولانا مجمد یعقوب صاحب منگوہ تشریف لائے مغرب کی جماعت کھڑی ہوگئا تھی اور غالباً مولانا منگوہی امامت کے لئے مصلے پہنچ مجھے مولانا محمد یعقوب کھڑی ہوگئا تھی اور غالباً مولانا میکھیے تشریف لے آئے اور ان کو امام بنایا۔ مولانا مجمد یعقوب محمد یعقوب کو دکھے کر مولانا مجمد یعقوب صاحب چونکہ سفر سے آرہے تھے پاؤل پر پچھ گروتھی مولانا گنگوہی نے رومال لے کر آپ

کے پاؤں جھاڑنا شروع کے اور آپ شیج پڑھتے رہے ذراجبنش ندفر مائی۔ (ازتحریرات بعض ثقات)

حضرت مولا نا گنگوہیؓ کی دعا کااثر

مولوی محمد قاسم صاحب کشنر بندواست ریاست گوالیر ایک بار پریشانی میں بہتلا ہوئ اور ریاست کی طرف ہے تین بزار روپہ کا مطالبہ بوا ان کے بھائی یہ خبر پاکر حضرت موانا فضل رہمان صاحب کنج مراد آباد کی خدمت میں گئے حضرت مول نانے وطن دریافت فرہ یا انہوں نے عرض کیا دیو بند موا، نانے تعجب کے ساتھ فرہ یا کہ گنگوہ حضرت مولانا کی خدمت میں قریب ترکیوں نہ گئے اتنا دراز سفر کیوں افقیار کیا انہوں نے عرض کیا کہ حضرت یہاں مجھے عقیدت تھنج الی کی ہمولانا نے ارشاد فرہایا کہتم گنگوہ بی جاؤتہ ہوری مشکل کشر کی حضرت مولانا رشید احمد بی کی دی پر موقوف ہے اور تی م زمین کے اولی و بھی گئر دی کریں گئے تو نفع نہ ہوگا چن نچہ واپس ہوئے اور بوسیلہ کیم ضیاء الدین صاحب حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے کئیم صاحب نے سفارش کی تو مودانا نے ارشاد فرمایا کہ مراک کی قومورنیس کیا ہے صاحب حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے کئیم صاحب نے سفارش کی تو مودانا نے ارشاد فرمایا ہوئے قصورنیس کیا ہے صاحب مدرسہ دیو بند کے خوالف میں جو نشد کا ہے۔

تصور وار الله کے بیں الله سے تؤبہ کریں بندہ بھی وہ کرے گا۔ چنانچے ادھر انہوں نے تؤبہ کی ادھر مطالبہ سے برات کا کمشنر صاحب کے پاس تنکم آ گیا۔ (ازتحریرات بعض ثقاب)

حضرت مولا نا گنگوہی کا پنے ایک خادم پرتوجہ دینے کی برکت

حضرت مولا نا گنگوئی کے کسی خادم کی گنگوہ میں کسی عورت ہے آ کھ لگ گئی اور
طنے کا وقت اور جگہ بھی مقرر ہوگی یہ صاحب حضرت مولا نا کی چار پائی صحن میں بچھا کر اور
سب کام سے فراغت پاکر حسب وعدہ اس مقام کی طرف چلے ان کے خانقاہ سے نگلتے ہی
آ سان سے ایک بدل ایشی (حالا نکہ اس سے پہلے آ سان بالکل صاف تھا) جب یہ اس
مقام پر پہنچ تو عورت حسب وعدہ اس مقام پر ان کا انتظار کررہی تھی ابھی آ پس میں پچھ
مقام پر پہنچ تو عورت حسب وعدہ اس مقام پر ان کا انتظار کررہی تھی ابھی آ پس میں پچھ
مقام پر بہنچ تو اور ت حسب وعدہ اس مقام پر ان کا انتظار کردہی تھی ابھی آ پس میں پچھ

ہوا کہ مواا تا کی چار پائی صحن میں پڑی ہوئی ہے اگر اٹھ آئے اور جھے نہ پایا تو کیا کہیں گے ادھ اس عورت کو خیال ہوا کہ اگر گھر والے اٹھ آئے اور جھے نہ پایا تو کیا کہیں گے بی وفول بیہ سوچ کر اپنے اپنے مقام کی طرف بھے انہوں نے یہاں آکر دیکھا تو مواا نا چار پائی پر پاؤں لٹکائے ہوئے مراقب بیٹے ہوئے ہیں جیے کوئی شخ کسی مرید کو توجہ دیا ہے (ان کے آنے تک آسان پر ابر اور بھی کا بیتہ بھی نہیں رہا) یہ چیکے ہے آکر لیٹ گئے ان کے آکر لیٹ کے بعد مولانا بھی چار پائی پر بدستور سابق استراحت فرمانے گھ میں کے ان کے آکر لیٹ کے وقت جب میس ہوئی تو مولانا نے لفس کو قابو میں رکھنے کے فضائل بیان فرمائے جس کے وقت جب میس ہوئی تو مولانا نے لفس کو قابو میں رکھنے کے فضائل بیان فرمائے جس کے دفت مولانا گئگونی کے بارہ میں سائیں توکل شاہ صاحب کا کشف

ایک مرتبہ حضرت سائیں توکل شاہصا حب کے پاس چند آ دمی حضرت مولا تا گنگوبی کی شان میں پچھ سوء ادبی کے کلمات کہدر بے تقے حضرت شاہ صاحب نے پچھ دیر مراقب ہوکر گردن اٹھ کی اور ان لوگوں سے فرمایا کہ لوگوئم کس کی برائی کرر ہے ہو۔ ہیں تو مولانا رشید احمد صاحب کا قلم عرش پر چلتے ہوئے دکھے رہا ہوں (ازتح بریات بعض ثقات) حضرت مولانا گنگوبی کی شان استغنا کا واقعہ

ایک مرتبہ مول نا گنگو، ی جاڑے کے موسم میں گاڑے کی میلی دو ہر اوڑ ھے بیشے تھے اور آپ کے دائیں بائیں مولانا محمد پیقوب صاحب اور تکیم ضاء اللہ بن صاحب بیشے سے ایک صاحب آئے تو انہوں نے دائیں بائیں دونول حضرات سے مصافحہ کی گر حضرت گنگو، ی کو عامی آ دمی سمجھ کر باوجود نتی میں بیٹھا ہونے کے چھوڑ دیا اس پر مولانا محمد لیقوب مسافحہ مسکرائے حضرت نے مطلب سمجھ کر فرمایا کہ الحمد دنتہ مجھے اس کی تمن نہیں ہے کہ لوگ مصافحہ کر ہیں۔

حضرت مولا نا گنگو ہی کا حضرت مولوی کی ہے گہراتعلق تھا

ایک مرتبه مولوی یکی صاحب کو کسی کام بیس زیادہ ویر لگ گی تو حضرت مولانا گنگوی ؓ نے کنی بار بکارا کہ خدا جانے کہاں بیٹھ گئے ( کیونکہ اگر مولوی یکی ذرا دیر کو بھی موان تا سے الگ ہوتے تو بار بار یاو فرماتے تھے) جب مواوی کی صاحب آئے تو مولانا فرمایا۔

مت أنه أي او وعده قراموش تو اب بهى بس طرح كن روز محذر جائة مى شب بهى (از تحريات بعض ثقات)

## ضروری گزارش

رسالہ ملفوظات جدید کے ہر سے صفی صاف کرنے کے بعد احقر پر آچھ الی کی کیفیت انبساط طاری ہوئی جس سے اشعار مندرجہ ذیل بے ساختہ زبان پرآ گئے جو نسیافت طبع کے لئے ہریہ نقط طالب دیا احقر محمد نبیہ واصل تا ندوی غفرلہ ولوالہ ہیں۔ حضرت مولا نا محمد نبیہ واصل ٹانڈوی جامع ملفوظات جدیدہ کے اشعار

### وهوهذا

اے مرشد طریقت اے واتف حقیقت اے ماہر شریعت اے بادی طریقت بال کیج خبر اب میری حکیم امت امراض قلب میرے ہیں باعث ہلاکت مولائي مقتدائي مفوائل منتهائي انت طبیب قلبی روی فداک هیخی راس المقسرين ہو تاج المحدثيں ہو سرتاح اولياء بو شخ المشاڭيں ہو سالار متقیں ہو بادی عارفیں ہو تم افخر عابدیں ہو مردار سالکیں ہو مولائي مقتدائي مثوائي منجائي انت طبیب قلبی روی فداک شیخی از درد ججر وفرقت بسیار بے قرارم صد جاک سینہ دارم ہم زار زار پسم کام وزیال بسوز داز سوزش در وخم أكنول چه جاره سازم برلب رسيد جانم مولائی مقتدائی مثوائی منتهائی

انت طبیب قلبی روحی فداک <u>ش</u> یکی اس نفس بد کے ہاتھوں مجبور ہورہا ہوں ہتی کے میٹنے کو در ہر تیرے بڑا ہول سب فضل ایزدی ہے جو کچھ کید کررہا ہوں بال اک نظر ادحر بھی میں قابل دعا ہوں مولائي مقتدائي موائي منتهائي انت طبیب تلبی ردحی فداک شیخی منے کو ہوں ہیں آیا مجھ کو منا ہی دیجئے اک شعلہ محبت دل میں لگا ہی دیجئے ہتی کے مری برزے شالم اڑا ہی ویجے اب تو منا بی دیجے اب تو منا بی دیجے مولائي مقتدائي حوائي منجائي انت طبیب قلی روی فداک شیخی تيرا جمال ايها نظرون مين پجھ سايا کو لاکھ ہم نے ویکھا تجھ سا نہ کوئی یایا اس واسطے بی ہم نے اس ور یہ سر جمایا عالم کو چھوڑ کرکے تم سے ہی دل لگایا مولائي مقتدائي معوائي منتهائي انت طبیب قلبی روحی فداک شخی تفاند بجون مين در ير اين ججه بالو حرمال نصيب ہول بس مجھ كو كلے لكالو یں دور ہو چلا ہوں حق سے مجھے سنھالو شیطال کے مرو فن سے شاہا مجھے بیالو مولائی مقدائی مؤائی منتہائی انت طبیب قلبی روتی فداک پنجی انت طبیب قلبی روتی فداک پنجی اک ایسا جام وحدت واصل کو تو پلا دے جو ماموائے رب ہے سب قلب سے مثا دے پردے دوئی کے دل پر جتنے ہیں سب اٹھا دے مولا کی لو لگا دے مولا کی لو لگا دے مولائی مقدائی منتہائی منتہائی منتہائی منتہائی منتہائی منتہائی دی کا دی کا دی مولائی منتہائی منتہائی منتہائی منتہائی دوجی فداک پنجی

#### دیگر

ساقی کی برم آج عجب پر بہار بے مراکشہ سر کوئی کوئی دیوانہ وار بے ساقی تری نگاہ میں کیما خمار بے بی پنے ہر ایک پہ ستی سوار بے اب زندگی تی اپنی بچھے ناگوار ہے بی جاوں پاس اپنی بچھے ناگوار ہے بی جاوں پاس اپنے بلا لو اگر بچھے تاگوار ہے تاکوا کی آب وہوا خوشگوار ہے تاکون کی آب وہوا خوشگوار ہے اسان آپ کے اس کا نہ کوئی صد ہے نہ کوئی شار ہے جس کا نہ کوئی صد ہے نہ کوئی شار ہے گھرا می عبث دل نازک مزاج تو گھرا می عبث دل نازک مزاج تو کوئی سی عادی راہ ابھی کوئے یار ہے دل عرب نہ کوئی شی مرے دل میں سا کوئی سی پردہ نشیں مرے دل میں سا کوئی سی پردہ نشیں مرے دل میں دوستو بچھے اب خوشگوار ہے خلوت بی دوستو بچھے اب خوشگوار ہے خلوت بی دوستو بچھے اب خوشگوار ہے

دنیا کو چیوڑ کرکے لیا گنج عاقبت اب تو تمہاری یاد مری نمگسار ہے آجاؤ تم تو بستر غم ہے بیں تی اٹھول تم پری اٹھار ہے کس در پہ ہاتھ جا کے پھیلاؤل اے خدا تو ہی بتا کہ کون مرا کردگار ہے تو ہی بتا کہ کون مرا کردگار ہے اب قد بیل بیٹ غدا بھے اب قد سیو نہ لے چلو پیش غدا بھے اب قد سیو نہ لے جھے کو ندامت سوار ہے بیل کہ معذب کرو گے تم بیل کہے مان لول کہ معذب کرو گے تم شکل تب مان لول کہ معذب کرو گے تم واصل زباں پہ اپنی شکایت نہ آئے گی دامت نہ بیار ہے واصل زباں پہ اپنی شکایت نہ آئے گی دامتی ہیں جو مرضی یار ہے واصل زباں پہ اپنی شکایت نہ آئے گی دامتی ہیں جو مرضی یار ہے واصل زباں پہ اپنی شکایت نہ آئے گی دامتی ہیں جو مرضی یار ہے واصل زباں بہ اپنی شکایت نہ آئے گی دامتی ہیں جو مرضی یار ہے واصل زباں بہ اپنی شکایت نہ آئے گی

### ديگر

نا امیدی کی سے حالت ہوگئی ہوگئی تمنی یاس وحسرت خواب میں ان کی زیارت بروگنی شكر ب جينے كي صورت ہوگی اک نظر بھر کے جے تم نے تکا دید اس کی حالت ہوگئی آ سال کردی<u>ا</u> سلوك 11 ہوگی پاتوانو*ن کو کھی* بمرت الجمنون مين اور زياده كيمس كي وے کے دل سمجھے تھے راحت ہوگی

آپ کے فیضان باطن سے حضور ایک عالم کو جدایت ہوگئی ایک اٹھا ویتے ہیں کہد کر بزم سے منقبض اب تو طبیعت ہوگئی لوگ کیوں کہتے ہیں مجھ کو سخت سمیر لوگ کیوں کہتے ہیں مجھ کو سخت سمیر عقل کیا ونیا ہے رفصت ہوگئی واصل اب ممکن نہیں اس کا زوال وال میں پیوستہ موٹئی ول

#### دیگر

اے دل ہوں وصال کی وہم وخیال ہے تو اس محال ہے ہو۔ اس محال ہے ہو۔ ایسا اضطراب ہے ہی ہے ایسا حال ہے کہتے ایسا حال ہے کہتے ہیں سب مریض کا بچنا محال ہے الفت کے بعد ترک محبت محال ہے الفت کے بعد ترک محبت محال ہے میں چھوڑ دول تمہیں یہ تہارا خیال ہے دکھے ہے اپنی آ کھے سے جرم وخطائے خاتی کی محب کو رضائے یار ہول داصل میں اس قدر کو رضائے یار ہول داصل میں اس قدر میری نظر میں نظر میں

دیگر

مصیبت میں کوئی ہوگا کسی پر بہتلا ہوکر لمی راحت مجھے تو جان جاں تم پر فدا ہوکر خوشادہ آکھ جو روئے کسی کے ورد الفت سے مبارک ہے وہ دل جو دل دہے درد آشا ہوکر مرے مولا مرے آتا ترے قرباں ترے صدقے جہاں چکا دیا انوار ہے مش انفخی ہوکر خبر بھی ہے کہ کیا حالت دل جیاب کی ہوگر درا تفہرہ کہاں جاتے ہو پہلو ہے جدا ہوکر تمہیں تو مدتوں پالا ہے آغوش تمنا ہیں مسیس سے چلاہیے اے حضرت دل تم خفا ہوکر سنجل کر چھیزتا اے طفل دل زلف پریتاں کو سنجل کر چھیزتا اے طفل دل زلف پریتاں کو کسیوں ہے نظر بازی نہیں اچھی دل تاداں کو خسیوں ہے نظر بازی نہیں اچھی دل تاداں موکر خسیوں ہوکر خوات وہوکر خوات دوئم ہوکر کسیوں ہوکر خوات وہوکر خوات ہوکر خوات ہوگر کرتے ہو واصل اہل تسلیم ورضا ہوگر

## جديد ملفوظات

بعد الحمد والعسلوة به ايك مختم و فيره ب احقر كے ملفوظات كا، جس كومولوى محمد تنبيه صاحب نا نذوى سمد نے صفر تا رائع الثانى الم الله الله الله احتم كيا اور احقر نے اس بر نظر خانى كى به يخلوط طور بر صبط كيا گيا تھا۔ گربعض مصالح سے مناسب معلوم ہوا كہ با تتبار نوعيت مضين كے اس كو جدا جدا تين حصول بي منتم كرديا جائے ايك حصد خاص اپ اكابر قريب كے حالات بيل - ومرا خاص احقر ك تقليمي مقالات بيل - تيبرا حصد متفرق تفريكي في اور خيالات بيل ، پہلے حصد كا لقب محفوظات تجويز كرتا ہوں - كيونكه وہ حفظ سے لكھے كے اور قابل حفظ بيمى بيل دوسرے حصے كا نام طوظات چونكه وہ اصلاح حالات بيل قابل لحاظ بيل حدايا مستورا اى مستورا اى مستورا به وقوله حجرا محجودا اى محجودا نه )

کونکداس کا طبعی اور اول اثر حظ ونشاط بی ہے اور مجموعہ کا لقب جدید لمفوظات کے متاز کونکداس کا مادہ باعتبار معنی کے سب کو عام ہے اور جدید کی قید دوسر کے ملفوظات سے متاز سرنے کے لئے ہے اور پہلا حصہ کہ ان ملفوظات میں وہی زیادہ مقصود تھا جس کی وجہ اس کے خطبہ سے واضح ہوگی۔ اس مقصود بت کے سبب جداگانہ شائع ہوئے والا ہے۔ (اس کے بعد ش نع ہوگیا۔ اور اب یہ تینوں حصے کیجا شائع ہور ہے ہیں ۱۱) جس کا لقب (اشرف کے بعد ش نع ہوگیا۔ اور اب یہ تینوں حصے کیجا شائع ہور ہے ہیں ۱۱) جس کا لقب (اشرف التنبید فی کمال سے بعض ورشہ التفیق النبیہ ) قرار دیا گیا ہے اس لئے اس مقام پر صرف بقیہ وحصوں کو مرتب کیا جاتا ہے لیمی طوظات و محظوظات جو محفص اس سے نفع عقلی یا طبعی حاصل کے درابط وضابط وونوں کو دعائے غیر سے یاد کر ے۔ والله ولی المنفع و بیدہ کل خفض ورفع۔

اشرف على عفى عشه تفانه بجون

## باسمہ تعالیٰ حامدا و مصلیاً **ملحوظات یعنی حصہ دوم جدید ملفوظات** مارے بزرگ تک <u>تڑھے نہ ت</u>ے

فرمایا ہورے بزرگ جتنے تھے وہ تک چڑھے نہ تھے ظاہر میں مب سے ہنتے بولتے تھے ظرادنت بھی کرتے تھے تمر ول میں آتش عشق کا ایک شعلہ بھڑ کا ہوا تھا۔ جبیہا نواب شیفتہ نے لکھا ہے ۔۔

> تو اے افروہ ول زاہر کیے ور برم رندان شو کہ بینی شندہ برنیما و آتش پارہ ور ولہا

میں نے اس کی ایک مثال تجویز کی ہے۔ ہمارے قصبات میں جب تواچو کھے پر گرم ہوتا ہے تو عورتیں یوں کہتی ہیں توا ہنس رہا ہے گر وہ ایسا ہنس رہا ہے کہ اس کے چھیڑنے سے دوسرے رونے لگیس۔

ہارے اکابر کامعمول کسی کی تعریف سامنے کرنے کانبیں ہے

فرمایا کہ ہمارے اکابر کا معمول کسی کی تعربیف سامنے کرنے کا نہیں ہے۔ حضرت مولانا گنگونگ نے جو پچھ بھی کلمات تحسین میری نسبت فرمائے ہیں اکثر غیب ہی میں فرمائے ہیں بعض احباب کے ذرایعہ سے پتہ چل گیا۔ سامنے فرمانا پچھ یاونہیں آتا۔ مثنوی شریف کی برکت

فرمایا کہ ایک فلفی نے خط میں لکھا ہے کہ میں بالکل دہری ہو گیا تھا۔ گرمشنوی کے مطالعہ سے موثن ہو گیا۔ اس کے بعد ہمارے حضرت نے فرمایا کہ جن کے اندر شورش نہیں ہوتی میں ان کے مطالعہ کے لئے دیوان حافظ اور مثنوی تجویز کرتا ہوں۔ دیوانوں کے کلام سے بھی دیوا کی پیدا ہوتی ہے مولوی صاحب صوفیہ کے معتقد نہ ہے۔ میں نے ان سے کہا کہتم مثنوی کے درس میں بیٹے جایا کرواس کے بعد ان پر ایک حالت طاری ہوئی اکثر ذوق وشوتی میں مثنوی کے شعر پڑھتے ہیں اور مولانا روی کے بیحد معتقد ہیں۔

حق میں جذب اور مقبولیت ہوتی ہے

فرمایا کہ تکھنو میں اہل سنت تعزیہ شیعہ کے مقابلہ کے لئے بناتے ہیں اور مرمے بھی مقابلہ کے لئے بناتے ہیں اور مرمے بھی مقابلہ کے لئے بناتے ہیں ایسے بی موقعہ کے لئے ایک شعر بنایا گیا تھ جوجھنڈوں کے ساتھ بڑھا جاتا تھا۔

## سنیم من نعره الله اکبر می زنم دم زبوبکر و عمر عثان و حیدر میرنم

یہ شعر ایسا مقبول ہوا کہ شیعہ اور ہندوؤں کے بچوں تک نے حفظ کر لیا اور جہ بجا
راستوں میں پڑھتے چرتے تھے۔شیعوں نے اپنے بچوں کو دھمکایا کہ کیا تم سی ہو جو اس
شعر کو پڑھتے ہو۔ جن میں جذب اور مقبولیت ہوتی ہے اس کے متعلق ایک واقعہ یاد آیا کہ
لکھنو میں ایک اگر بز بیر سر تھا وہ سنیوں کے مقدے لیتا تھا ایک بار شیعہ سنیوں کے مقابلہ
میں ایک مقدمہ اس کے پاس لے گئے تو وہ کہتا ہے کہ تم جانے نہیں ہم سی جیں۔ وہ شاید
میری شہرت
ہوگی اور اہل باطل کے مقدمہ میں ناکای ہوگی۔ جس سے میری بدنای ہوگی۔
مفریت تھا نوگ کا تعویذ دینے کا نداق

فرمایا کہ ہمارے حضرت حاتی صاحبؓ نے فرمایا تھا کہ جو تخص تم سے تعوید ما تکنے آیا کرے تم اسے دیدیا کرو۔ یس نے عرض کیا کہ جھے تو پھ آتا ہی نہیں فرمایا جو بھ یس آیا کرے لکھ دیا کرو۔ بس اس دن سے جو بچھ یس آتا ہے لکھ ویتا ہوں۔ چنا نچہ ایک شخص نے بھے سے کھیت میں چوہ نہ گئے کا تعوید مانگا میں نے اس سے کہا کہ پانچ کہ ایس کے کہا کہ پانچ کہ کہیاں لے آؤ میں نے ان پانچوں میں یہ آیت کھ کر رکھ دی۔ وقال الذین کفروا کہیاں لے آؤ میں نے ان پانچوں میں یہ آیت کھ کر رکھ دی۔ وقال الذین کفروا لرسلهم لنخر جنکم من ارضنا اولتعودن فی ملتنا فاوحی الیهم ربهم لنهلکن الظلمین ولنسکننکم الارض من بعدھم۔ اور اس سے یہ کہدویا کہ چارتو چاروں کوؤں پر گاڑ دیتا جہاں پاؤل نہ پڑے بس اک دن سے جو ہاگئا موقوف ہو گیا۔ یہ حضرت حاتی صاحبؓ کی اجازت کی برکت ہے۔

ہدیہ کب لیماجائز ہے

فرمایا امام غزالی رحمة الله علیه نے لکھا ہے کہ اگر کوئی کے کہ بدلوگ عمر ضالع كرتے ہيں اس سے كوئى دنياوى ترقى نہيں ہوتى ميں كہتا ہوں كد انگريزى والے زيادہ مارے مارے پھرتے ہیں ہم نے بہت سے بی اے والوں تک کو دیکھا ہے کہ کوئی پوچھتا بھی نہیں۔ ملکہ میہ نوبت عربی پڑھنے والوں کی نہیں آتی و کیھئے سب ہے کم تعلیم اذان کا سکھے لیتا ہے اگر وہی آ جاوے تو پھر روٹیوں کی کمی نہیں روٹیاں دونوں وقت فراغت سے ل جاتی ہیں۔ ایک انگریزی کا طالب علم بی اے کے امتخان میں قبل ہو گیا تو شرم کی وجہ ہے ر بل کی پٹری پر لیٹ گیا (سب زتی کا خاتمہ ہو گیا) لوگ شکایت کرتے ہیں کہ عربی والوں کو انگریزی والے ذلیل سیجھتے ہیں میں کہتا ہوں تم بھی ان کو ذلیل سیجھنے لگو بیانوح علیہ السلام کی سنت ہے انہوں نے فرمایا تھا قال ان تسخروا منا فانا نسخر منکم کما تسخرون۔ میرے برادر زادہ کی بچین میں ریل میں ایک انگریزی دان ہے جو ہولیس کے اعلی افسر نتھے ملاقات ہو کی اس زمانہ میں میرع کی پڑھتے تتھے اور سر منڈا ہوا تھا کیونکہ میرے یہاں کا معمول ہے کہ امردوں کے سر منڈوا دیا کرتا ہوں انہوں نے ان سے کہا کہ کیوں جی بید کیا بات ہے کہ جتنے عربی والے دیکھیے سر منڈاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کیوں جی بید کیا بات ہے کہ جتنے انگریزی والے ہیں سب واڑھی منڈاتے ہیں بس سے جواب س کر چیکے ہو گئے اور ہمراہی ملازم سے تحقیق کی کہ یہ س کا لڑکا ہے لوگوں نے بتلا دیا تو کہا شخص کسی کو مدید بزرگ سمجھ کر دے اور وہ اتنی بزرگ ندر کھتا ہو جس کا وہ معتقد ہو تو اس کا لین جائز نہیں ہے۔ مولوی محد رشید صاحب کا نپوری نے اس برعرض کیا کہ اس پر تو کسی کو لیما جائز ہی نہ ہونا چاہئے کیونکہ اپنے کو کون بزرگ سمجھے گا اور اگر ایبا سمجھے گا تو وہ ہزرگ نہ ہوگا ان کے جواب میں فرمایا کہ مراد امام کی بیمعلوم ہوتی ہے کہ خود اپنا معتقد کون ہوگا۔ اس نے بید کوشش نہ کی ہو کہ جھے کو کوئی بزرگ سمجھے۔

شرعی احکام کی حکمتیں بو چھنامناسب نہیں شرعی احکام بے چون وجرا ماننا جاہے فرمایا کہ کیرانہ میں ایک وکیل نے مجھ سے دریافت کیا کہ نماز بانچ وقت کی کیوں فرض ہوئی اس کی کیا وجہ ہے؟ جس نے کہا کہ تمہارے ناک جومنہ پر بنی ہے اس کی کیا وجہ ہے انہوں نے کہا کہ ہرگز نہیں اگر سب ہے انہوں نے کہا کہ ہرگز نہیں اگر سب کے انہوں نے کہا کہ ہرگز نہیں اگر سب کے گدی پر ہوتی تو ہو گئے۔ کے گدی پر ہوتی تو بری بھی معلوم نہ ہوتی بس اس کے بعد چیکے ہی تو ہو گئے۔ غصہ کا ایک علاج

فرمایا کہ اگر کسی کو کسی پر غصہ ہوتو چاہئے کہ اس کے سامنے سے ہٹ جائے یا اسے ہٹا دے اور شخندا پانی پی لیوے۔ اور اگر ذیادہ غصہ ہوتو بیسوج لے کہ اللہ تعالیٰ کے بھی ہمارے اوپر حقوق ہیں اور ہم سے غلطی ہوتی رہتی ہے جب وہ ہمیں معاف کرتے رہتے ہیں تو چاہئے کہ ہم بھی اس کی غلطی سے در گذر کریں ورنہ اگر حق تعالیٰ بھی ہم سے انقام لینے لکیس تو جارا کیا حال ہو۔

عربی پڑھنے والوں کوذلیل نہیں سجھنا جا ہے

فرمایا کہ لوگ عربی پڑھنے والوں کو ذکیل ہجھتے ہیں اور کہتے جب ہی اس نے اس قدر تیز جواب دیا اس نے زیادہ کیا ہوگا کہ ایک صاحب جو بڑے رہبہ کے اور بڑے تجربہ کار ہیں انگریزی میں بی اے بھی ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ میں اس نوکری ہے اتنا تنگ ہول کہ اگر میالدار نہ ہوتا اور جھے (امامت تو نہیں کیونکہ اس میں مسائل کی ضرورت ہے) موذنی ال جاتی تو اس کو قبول کر لیتا چار پانچ روپیہ ماہوار بھی ماتا اور کھانے کو بھی ماتا اور فراغت سے اللہ اللہ کرتا میں کیا کروں ہوی بچوں کا ساتھ ہے ان کا نفقہ بھی میرے ذھے ضروری ہے۔

رزق کا معاملہ عجیب ہے

فرمایا کہ رزق کے بارے بی مشیت کے ایسے کھلے ہوئے واقعات ہیں کہ اس سے عقلاء بھی انکار نہیں کر سکتے۔ بمبئی بی بڑے برے سیٹھ ہیں کہ وہ نام لکھنا بھی نہیں جانتے مگر بڑے بڑے ٹی اے ان کے یہاں نوکر ہیں بیدرزق کا معاملہ عجیب ہے (جامع کہتا ہے قائی الشیخ الشیر ازی ہے اگر روزی برانش در فزودے زنادان تک تر روزی نبودے بنادال آنچتاں روزی دسائد کہ دانا اندراں جیراں بمائد (جامع)

حضرت تھانویؓ کی غرباء کے ساتھ محبت وخلوص

فر مایا کہ ایک غریب آدی نے تجارت میں سے پچھ میرے لئے مقرد کر رکھا تھا ایک دفید صرف ایک بیبہ تم رکھا تھا ایک دفید صرف ایک بیبہ تم الکا تھا۔ مجھے انہوں نے اکنی دے کر بیہ کہا کہ لو ایک بیبہ تم رکھ لو اور تمن پسے مجھے واپس کردو میں نے نہایت بٹاشت سے قبول کر لیا اور تمن پسے واپس دید ہے (اس سے حضرت کی قناعت و انکساری اور غرباء کے ساتھ محبت و خلوص اور ان کی ولیو کی کا بخو کی اندازہ ہوتا ہے۔ (جامع)

صحت عجيب نعمت ہے

فرمایا کہ صحت عجیب نعت ہے الکھنو میں ایک نواب سے ان کو ضعف معدہ کی شکایت تھی ہیں دو تولہ گوشت کا قیمہ بوٹلی میں با عدہ کر چوستے تھے ایک دفعہ گوش کے کنارے اپنے مصاحبین کے پاس بیٹھے تھے وہاں دیکھا کہ ایک لکڑ ہارالکڑ بول کا گٹھا سر پر رکھے لا رہا ہے اس نے وہ گٹھا ایک درخت کے نیجے لا کر ڈھو سے پڑکا اور گوشتی میں ہاتھ منہ دھویا اور ورخت کے نیچ بیٹھ کر اپنا روٹ نکالا اور بیاز کے ساتھ کھانا شروع کیا کھا کر اور پانی پی کر سوگیا اور خرائے لینے شروع کئے نواب صاحب نے اس کی بے حالت دیکھ کر اپنا مردع کے نواب صاحب نے اس کی بے حالت دیکھ کر اپنا مردع کے نواب صاحب نے اس کی بے حالت دیکھ کر اپنا مردع کے نواب صاحب نے اس کی بے حالت دیکھ کر اپنا مردع کے نواب صاحب نے اس کی بے حالت دیکھ کر اپنا مردع کے نواب صاحب نے اس کی بے حالت دیکھ کر اپنا دیا ہے اس کی بے حالت دیکھ کر اپنا دیکھ کر اپنا دیکھ کا کہ غیرا تحول اور بیاری اسے مل

جائے اور اس کا افلاس اور تندری مجھے ال جائے۔

حب جاہ ومال بری چیز ہے

فرمایا کہ حب جاہ و مال ایسی بری چیز ہے کہ بیدانسان کو کمی حال چین ہے نہیں رہے دیتی ایک ڈیٹی حال چین سے نہیں رہے دیتے دو مال کی صاحب تھے دو بیچارے رائٹ بحر شیخ لئے کو شھے پر شہلتے تھے اور مال کی فکر جس سوتے نہ تھے بس ساری خرائی بڑائی کی ہے اس کے لئے مال ڈھونڈ تا ہے اگر آدی چھوٹا بن کر رہے اور تھوڈ ہے پر قناعت کرے بھر بچھ بھی فکر نہیں شیخ سعدی فرماتے ہیں ہے۔

نہ بہ اشتر برسوارم نہ چواشتر ذیر بارم نہ خداوند رعیت نہ غلام شہر یارم

مولانا فرماتے ہیں \_

چشمہاؤ رفکہاؤ شمہا برسرت ریزد چو آب از مشکہا خویش رار بخور سازو زار دار تا ترا بیروں کنند از اشتہار اشتہار خلق بند شمکم است بندایں از بند آبن کے کم است

ذلت عرض احتیاج کو کہتے ہیں

فرمایا کہ ذات کہتے ہیں عرض احتیاج کو اگر آ دمی پجھ سوال نہ کرے تو کہتے ذات نہیں چاہے لنگو نہ با ندھے بچرے ہم نے کسی کونہیں دیکھا کہ بدون عرض احتیاج کے کوئی شخص دین کی خدمت کرے اور بھر مارا مارا بھرے انگریز بڑے بڑے امراء کی عزت نہیں کرتے اور ادنی ادنی مونو ہوں کی عزت کرتے ہیں۔

اخيار كامعيار اسلامي

مجلس کی طرف مخاطب ہو کر فر مایا کہ مولوی محمد شفیع صاحب و یوبندی اخبار جاری

کرنا چاہتے ہیں ہیں نے کہا ہے کہ اگر اخبار جاری کروتو ایسا کروکہ وہ بالکل شریعت کے موافق ہوتا کہ اے و کھے کر لوگوں کو یہ کہنا ممکن ہو کہ اسلامی اخبار ایسا ہوتا ہے اور اس کا معیار یہ ہے کہ جو لکھو یہ خور کروکہ اس کا تکلم شریعت ہیں جائز ہے یا نہیں اگر تکلم جائز ہے تو لکھنا بھی جائز ہے اور اگر تکلم ناجائز ہے تو لکھنا بھی ناجائز ہے انہوں نے ضرورت اخبار کے متعلق بھے ہے مضمون چاہا ہیں نے کہا بے تکلف بچھ ہیں نہیں آتا اور تکلف کو بی نہیں کے متعلق بھے ہوئی نہیں آتا اور تکلف کو بی نہیں کا جائر دریافت کے مولوی عیلی صاحب الدآبادی کا خطآیا ہوا تھا اس میں لکھا تھا کہ فلال فخص کا حال دریافت کر کے لکھتے تا کہ اظمینان ہو اور تکھا تھا کان دسول الله حسلی الله علیہ وسلم یتفقد اصحابہ اس سے اخبار کی ضرورت بھی مغہوم ہو سکتی ہے کہ مسلمانوں کی گری حالت پر اصلاح اور ضرورت کی اطلاع پر احداد کر سیار

ایک فخص نے کچھ ہدیہ بھیجا اور رقعہ میں یہ تحریر کیا کہ حسب معمول قدیم روانہ کرتا ہوں اس پر حضرت والا نے واپس فرما ویا۔ اور بیو فرمایا کہ بیالزوم کیما پھر وہ بہت رنوں کے بعد معانی کو آئے اور بیوی کی بیاری کا عذر بیان کیا فرمایا کہ اگر مقدمہ کی تاریخ ہوتی ہی بی بی بی بی بی میں عذر کرتے رفح تو ای ہے ہوتا ہے کہ زبان سے تو محبت کا دموی کریں اجنبیوں جیمیا البتہ اگر دموئی محبت کا نہ ہو پھر کوئی شکایت نہیں فلال شخص تمام عمر بچھے برا بھلا کہتا رہا گر بھی خیال بھی نہ ہوا منصور کو جب مقتل میں لے گئے ہیں تو لوگ ان پر اینٹ پھر برسا رہے تھے اور وہ التفات بھی نہ کرتے تھے حضرت شبلی رحمۃ القد علیہ بھی کسی جگہ موجود تھے انہوں نے بھی ایک پھول اٹھا کر پھینک دیا اس پر منصور نے ایک آہ کی لوگوں نے اس کی وجہ پوچی تو کہا کہ اور لوگ تو جانے والے نہیں اور یہ جانے والے ہیں ان کے مار نے سے تکلیف ہوئی اس سلسلہ میں یہ بھی فرمایا کہ بھائی اکبر علی نے جانے قالے کہ کہ مقدار معین سے میری خدمت کیا کریں میں نے انکار کر دیا اس لئے کہ خواہ تو اور فرا سے فرر ہوگئی ہوگی ایس سلے میں میں آرڈر آئے گا۔ دیر ہوگی تو کہونگا کہ شابیہ کوئی وجہ ہوگی ہوگی ایس میں ہوتی بلکہ اذبیت انظار ہوتی ہوگی کہونگا کہ شابیہ کوئی وجہ ہوگی ہوگی ایسے ہدیے سے راحت نہیں ہوتی بلکہ اذبیت انظار ہوتی ہوگی کہونگا کہ شابیہ کوئی وجہ ہوگئی ہوگی ایسے ہدیے سے راحت نہیں ہوتی بلکہ اذبیت انظار ہوتی ہوگی کہونگا کہ شابیہ کوئی وجہ ہوگئی ہوگی ایسے ہدیے سے راحت نہیں ہوتی بلکہ اذبیت انظار ہوتی ہے التد ایس الی

جگہ سے ویتا ہے جہال گمان بھی شہیں ہوتا اس میں ہے پوری راحت، بھائی نے کہا کہ آخر اوروں سے بھی تو لیتے ہو میں نے کہا کہ وہ لوگ مقرر تھوڑا ہی کرتے ہیں پھر انہوں نے تبھی ہیں ہیں تبھی پچیس بچیس رویے دیئے میں نے لے لئے اس انظار کی کلفت پر متفرع کر کے میں کہتا ہوں کہ جب بیروں کے یہاں جاؤ تو ہدیہ میں لزوم کا معاملہ کر کے نہ جاؤ اس ہے ان کی نبیت بگڑتی ہے وہ تو تم کوسنواریں اورتم ان کو بگاڑو اس نبیت پر ایک خواب باد آیا مشہور ہے کہ ایک مرید نے استے پیر سے کہا کہ حضرت میں نے خواب میں و کھ ہے کہ میری انگلیول میں یا خاند لگا ہے اور آپ کی انگلیول میں شہر پیر نے کہا خلاہر ہے کہ ہم دیندار ہیں اور تم دنیا دار مرید نے کہا کہ ابھی خواب ختم نہیں ہوا یہ بھی دیکھ ہے کہ میری انگلیوں کو آپ چاٹ رہے ہیں اور آپ کی انگلیوں کو میں جاٹ رہا ہوں مچر تو بیر صاحب بہت بگڑے ہمارے حضرت نے فر مایا تعبیر اس کی ظاہر ہے کہ پیر تو اس ہے دنیا کا نفع اٹھا تا تھا اور مرید وین کا ایسول کو دیکھ کرلوگوں نے ملانوں کو ایک طرف ہے ذلیل سمجھ رکھا ہے کہ بس جارے غلام ہیں یا بیا کہ بے حس ہیں جارے مولانا خلیل احمد صاحبٌ فرماتے تھے کہ ہم حاجت مند تو ہیں گر دین فروش نہیں میرا ندہب تو مدیہ میں رہے کہ اگر جوش اٹھے ویدو ورنہ نہیں معمول کرنے میں بیخرابی ہے کہ اگر جی نہ جاہے تب بھی وینا پڑتا صاحب ہدیہ نے کچھ عذر کرے کہا کہ حفرت میں نے جو کچھ کہا ہے سب سیج ہے قرمای میں اس کی تکذیب تو نہیں کرتا معاملہ میں تو میرا یہاں تک معمول ہے کہ اگر ایک طرف پهمار ہو اور ایک طرف مولوی صاحب ہوں تو میں بیہ نہ کہوں گا کہ کیا مولوی صاحب جھوٹ یو لتے ہیں حضرت شریح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مقرر کردہ حضرت علیؓ کی خلافت ہیں بھی قاضی تھے جب حصرت علیؓ کی زرہ چوری ہو گئی ایک یہودی کے یاس پہیانی تو حصرت شریح کے یہاں دعویٰ دائر کیا حضرت شریح نے گواہ طلب سئے آپ نے اپنے صاحب زاوے اور ایک آزاد کردہ غلام کو پیش کیا حضرت شریح نے کہا کہ صاحبزادہ کی گواہی معتبر نہیں (چونکہ شریح کے مذھب میں لڑ کے کی گواہی باپ کے حق میں مقبول نہیں تھے اور حضرت علیٰ کے نزدیک بیٹے کی محواہی باب کے حق میں معتبر تھی ) لہذا پھیل شہادت نہیں ہوئی حضرت

علیٰ ہے کہا کہ اور گواہ چین سیجئے آپ نے عذر کر دیا اس پر حضرت شریح نے مقدمہ کو خارج كر ديا آپ خوشى خوشى عدالت سے باہرتشريف لے آئے يبودى نے اس حالت كو و كھے كر فوراً کلمہ بڑھ لیا اور زرہ چین کی کہ آپ کی زرہ ہے آپ نے فرمایا کہم نے تم کو ہی بہہ کی۔ وہ یہودی مدة العمر آپ کے ساتھ رہا اور جنگ صفین میں شہید ہو گیا اگر آج کل کا نداق ہوتا تو کہتے کیا حضرت جھوٹے تنے طرہ یہ کہ ان کی خلافت کا زمانہ اور ان کو ذرا رنج نہیں (ہمارے حضرت نے مجلس کی طرف مخاطب ہو کے فرمایا) میں تو جان کر شریعت کو نہ جھوڑ وں گا یہاں قبول مدیہ ہے مانع شری ہے کیے لیلوں البتہ اگر مجھ کو اپنی غلطی جابت ہو جائے رجوع كر لول كا (چنانجداس كى نظير ايك مضمون ترجيح الراج كا سسلدرسالدالنور وغیرہ میں نکاتا ہے موجود ہے جامع) اور بدون مانع شرعی کے میں کیول واپس کرتا جبکہ میری کوئی آمدنی بھی نہیں ہے اس سے سمجھ لو کہ رنجیدہ ہو کر بی واپس کرتا ہوں کاشتکار کو اناج کی ضرورت ہے کیکن اگر کوئی پیٹاب میں بھگو کر لائے تو کیا وہ اس کو لے لے گا جتنا تجربه مجھے اب ہوا ہے اگر والد صاحب کی وفات پر ہوتا تو میں اینے اس حصد کے تر کہ کو تتر بتر نہ کرتا۔ پہر ویکھتا کون ذلیل سمجھ کر دیتا ہے خیر اللہ کی تحکمت ہے شاید اس حالت سے میرے اندر تکبر پیدا ہو جاتا مجر وہ صاحب نہایت لجاجت سے معانی کے خواشگار ہوئے حضرت نے فرمایا کہ معاف ہے تکر بدیہ جیجنے کی بالکل اجازت نہیں انہوں نے اس کومنظور کرلیا۔

بروہ امرفطری اورغیرت کا تقاضہ ہے

فرمایا کہ پردہ ایک چیز ہے کہ اگر شریعت بھی نہ جویز کرتی تب بھی فطری امر اور غیرت کا مقتضاء ہے کہ عورتوں کو پردہ میں رکھا جائے ایک شخص نے شبہ کیا کہ پردہ کا ذکر کوئی آیت یا حدیث میں آیا ہے میں نے جواب دیا کہ آپ جوسو دوسو کے نوٹ جاکث کی جوسب سے اندر کی جیب ہے اس میں رکھتے ہیں اور بڑی حفاظت کرتے ہیں یہ کوئی حدیث میں آیا ہے کیا عورت کی قدر آپ کے نزدیک نوٹ کے برابر بھی نہیں۔ یہ کوئی حدیث میں آیا ہے کیا عورت کی قدر آپ کے نزدیک نوٹ کے برابر بھی نہیں۔ افسوس ہر روز اس بے پردگی کی بدولت سے شرمناک واقعات سننے میں آتے ہیں گر

مجر بھی ہوش نہیں آتا ابھی ایک اخبار میں ویکھا ہے کہ حیدر آباد میں ایک باغ عامہ ہے وہاں ایک رئیس زادی زیب و زینت کے ساتھ مہل رہی تھی اسے بد معاشوں نے چھیزنا شروع کیا وہ عورتوں کے غول کی طرف بھا گی وہاں بھی بناہ نہ ملی تو پولیس نے بچایا اور لیہجئے ا کیے جنٹلمین جنہوں نے نیا نیا بردہ تو ڑا تھا وہ اپنی بیگم کو بغرض تفریح منصوری بہاڑ لے گئے اور تفری کے لئے اس مؤک پر گئے جہال بڑے بڑے افیسر انگریزوں کے بنگلے تھے وہاں ا یک کوشی کے سامنے گذرے جو کسی بڑے افسر کی تھی اور تین گورے پہرے پر تھے ان کو د کھے کر انہوں نے کچھ آپس میں گفتگو کی اور ایک ان میں سے چلا اور ان کی بیگم کا ان کے ہاتھ میں سے ہاتھ چھڑا کر ایک طرف لے گیا اور اے خراب کر کے لے آیا پھر دوسرے اور تیسرے نے بھی ببی عمل کیا اور بداینا سا منہ لے کر ملے آئے ( جامع کہتا ہے کہ بیٹخص علاوہ بدوین ہونے کے حد درجہ بے غیرت بھی تھا جوالی بے غیرتی یر اف نہ کی دیندار ہوتا تو ان تینوں کو فنا فی النار کر کے خود جام شہادت پیتا) ہمارے حصرت نے مجمع کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا بس جی لوگوں کوشرم وغیرت نہیں رہی بدتو شریعت کی رحمت ہے کہ اس کا بھی تھم دیدیا باتی غیرت ایک ایس چیز ہے کہاس کو برداشت بی نہیں کرسکتا وہ تو ایک فتم کی محبوبہ ہوتی ہے عاشق کب جابتا ہے کہ میرے محبوب پر کوئی ووسرا نظر ڈالے شاہ قلندر رحمة الشعلية فرمات بين

> غیرت از چیم برم روی تو دیدن ندیم گوش را نیز صدیث تو شنیدن ندیم گربیاید ملک الموت که جانم ببرد تا نه بینم رخ تو روح رمیدن ندیم

ایک شخص نے عرض کیا کہ حضرت پردہ میں بھی تو ایسے قصے ہو جاتے ہیں۔ پھر پردہ سے کیا فائدہ ہوا فرمایا سحان اللہ جب اول تعلق ہوا ہے تو بے پردگی ہی سے ہوا ہے وہ عورت اول اس سے بے پردہ ہی تو ہوئی تھی جب ہی تو تعلق ہوا۔

پردہ میں کوئی خرابی نہیں ہوسکتی جہال خرابی ہوتی ہے بے پردگ سے ہوتی ہے

جہاں خرابی ہوتی ہے وہاں بردہ ہی تہیں ہوتا اگر ہوتا ہے تو محصّ نام کا ہوتا ہے بردہ کے متعلق اکبرالہ آبادی نے خوب لکھا ہے۔

کل بے تجاب چند نظر آئیں پیمیاں اکبر زیس میں غیرت قوی ہے گر گیا ہوا ہوا جو میں نے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا کہنے لگیں کہ عقل ہے مردول کی پڑ گیا

اس وقت پردہ اٹھانے کی تحریک کا تمرہ سوائے اس کے بچھ نہیں ہو سکتا کہ عورتیں بے شرم و حیا ہوکر علائیہ فتق و فجور میں جتلا ہوں اور خاوندوں کے تصرف سے نکل کر ان کے بیش کو منفض کریں (تبہم کے ساتھ فرمایا) کہ ایک ظریف شخص سے پوچھا گیا کہ آپ پردہ توڑنے کی تحریک میں کیوں شریک نہیں ہوتے فرمایا بھائی اگر ہماری جوائی ہوتی تو ہم بھی شریک ہو جاتے اب یہ خیال ہے کہ تم بے پردگی سے مزے اڑاؤ اور ہم وکیے دکھے کر حسرت کریں۔

حضرت تھانو گ کا عامة الناس كے ساتھ حسن ظن اورائي غلاموں كے ساتھ حضرت تھانو گ كاعامة الناس كے ساتھ

فرمایا کہ عام لوگوں میں سے تو اگر کسی کے اندر ننانو سے عیب ہوں اور ایک بھلائی ہوتو میری نظر اس بھلائی پر جاتی ہے اور ان ننانو سے عیبوں پرنہیں جاتی ۔ اور جس نے اپنے کو تربیت کے واسلے میر سے سپر دکیا ہوتو اس میں اگر ننانو سے بھلائیاں ہوں اور ایک عیب ہوتو میری نظر اس عیب پر جاتی ہے ۔ ان ننانو سے بھلائیوں پرنہیں جاتی ( جامع کہتا ہے سیحان اللہ اس سے حضرت والا کا عامة الناس کے ساتھ حسن ظن اور غلاموں کے ساتھ حسن تربیت ظاہر ہے واقعی حضرت رحمت میں جیسے کوئی شفیق طبیب اپنے مریض ساتھ حسن تربیت ظاہر ہے واقعی حضرت رحمت میں جیسے کوئی شفیق طبیب اپنے مریض کے اندر تھوڑی می کسر بھی گوارا نہیں کرتا ایسے بی ہمارے حضرت بھی اپنے خادموں میں کسی کوتا بی کو گوارا نہیں فرماتے اور یہی وجہ ہے جو بعض ناواقف لوگ حضرت کو سخت مزان اور سخت میں بی حضرت والا کی بھی صحبت میسر نہیں سخت گیر کہتے ہیں ہے وہ لوگ ہیں جن کا ذوق تھی خبیس یا حضرت والا کی بھی صحبت میسر نہیں سخت گیر کہتے ہیں ہے وہ لوگ ہیں جن کا ذوق تھی خبیس یا حضرت والا کی بھی صحبت میسر نہیں سخت گیر کہتے ہیں ہے وہ لوگ ہیں جن کا ذوق تھی خبیس یا حضرت والا کی بھی صحبت میسر نہیں سخت گیر کہتے ہیں ہے وہ لوگ ہیں جن کا ذوق تھی جنیس یا حضرت والا کی بھی صحبت میسر نہیں سخت گیر کہتے ہیں ہے وہ لوگ ہیں جن کا ذوق تھی جنیس یا حضرت والا کی بھی صحبت میسر نہیں سخت گیر کہتے ہیں ہے وہ لوگ ہیں جن کا ذوق تھی جنیس یا حضرت والا کی بھی صحبت میسر نہیں سخت گیر کہتے ہیں ہیں وہ لوگ ہیں جن کا ذوق تھی جنیس یا حضرت والا کی بھی صحبت میسر نہیں ہیں جن کا ذوق تھی جنیں ہیں جن کا ذوق تھی جنیں ہیں جن کا ذوق تھی جنیں ہیں ہیں جن کا ذوق تھی جنیں ہیں ہیں جن کا ذوق تھی جنیں ہیں جن کا خوت میں کیں ہیں ہیں جن کا خوت میں کیں کی کھی صحبت میں نہیں ہیں کی کو کی کی کرتا ہے جن کی کی کی کو کی کی کی کی کو کی کی کی کی کرتا ہیں کی کرتا ہیں کی کرتا ہیں کی کرتا ہیں کی کی کرتا ہیں کرتا ہیں کی کرتا ہیں کرتا ہیں کرتا ہیں کرتا ہیں کرتا ہیں کی کرتا ہیں کرت

بوئی ورنه هارے حضرت میں تو سختی کا پینه بھی نہیں۔ سراسر رحمت ہی رحمت ہیں۔ بندہ پیر خرابا تم که لطفش دائم است زانکه لطف شخ و زابدگاہ ہست وگاہ نیست

احظر کو بارہا کم اور زیادہ مدت حاضری کا اتفاق ہوا گر آج تک کوئی بھی تخق سوائے ترجم کے نظر ہی نہ آئی اب اگر کوئی بے تمیزی کرے اور اس پر اسے نہ روکا جائے تو بہتو ہے جی ہے جونقص ہے۔ اس سے تو حضرت کی اعلی درجہ کی حس اور فہم و اوراک کا پت چلا ہے جمیں تو یہی روک ٹوک مرغوب ہے۔

> نشود نصیب دشمن که شود ہلاک سیفت سر خادمال سلامت که تو مخبر آزمائی اور جن کو میہ پسندنہیں وہ اس برعمل کریں۔

ہاں وہ تہیں وفا برست جاؤ وہ بیوقا سمی دن کو ہو جان و دل عزیز انکی گلی میں جائیں کیول سمی مرد رحمة الله علیہ نے خوب فیصلہ کیا ہے ۔

سرمد گلہ اختصاری باید کرد کی کار ازیں دوکار می باید کرد یا تن برضائے دوست بیا بد داد یا قطع نظر زیار سے باید کرد

ایک مرتبہ احقر حاضر خدمت تھا کہ حضرت کو ایک کارڈ کی ضرورت ہوئی مجلس میں سے ایک فخض نے عرض کیا کہ ڈاک خانہ سے میں لا دوں حضرت والا نے فر مایا نہیں بھائی سخت گرمی ہے (گرمی کا ز مانہ تھا) تکلیف ہوگی لوگ تو جھے سنگ ول کہتے ہیں گر مجھ ہے کئی سخت گرمی ہے دیا کہ جاتی ہوگی لوگ تو جھے سنگ ول کہتے ہیں گر مجھ ہیں ہے کئی فیار کی تکلیف بھی نہیں دیکھی جاتی تحدث بالتعمۃ کے طور پر کہتا ہوں کہ اگر کسی مجمع میں سو آ دمی (جامع کہتا ہے لاکھ) جمع کے جاکیں اور اس میں بھی موجود ہوں تو ان شاء

اللہ مجھ سے زیادہ نرم و رحمال کوئی بھی نہ نکنے گا۔ آجکل لوگوں میں اتباع کا مادہ بالکل نہیں رہا

فر مایا کہ آج کل لوگوں کے اندر انباع کا مادہ بالکل نہیں رہا ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ طواف کر رہے تھے اس حال میں آپ نے ایک عورت جذامی کوطواف کرتے ہوئے دیکھا تو آپ نے منع فرمایا کہ لوگوں کو تکلیف نددو۔ اس سے بہتر تمہارا گھر بیٹھ جانا ے کچھ دنوں کے بعد وہ پھر آئی تو لوگوں نے کہا کہ خوش ہوجنہوں نے تھے طواف سے رو کا تھا ان کا انتقال ہو گیا اس عورت نے کہا کہ میں تو سے بھتی تھی کہ وہ زندہ ہیں اس کئے آ گئی تھی کہ ان سے معذرت کروں کی لیکن جب وہ زندہ نہیں تو وہ ایسے محض نہ نتھے کہ ان كے سامنے تو ان كے تھم كو مانا جائے اور ان كے بعد نافر مانى كى جائے وہ تو ايسے تھے كه جیبا ان کا حکم زندگی میں مانتا جائے ایسا می بعد وفات بھی، میہ کرہ کر وہ عورت چلی گئی اور پر بھی نہ آئی ایے ہی حضرت کعب ابن مالک کا قصد ہے کہ جب ان سے مقاطعہ کیا گیا تو ان کو بی فکر تھی کہ اگر میں معافی ہے سلے مرسیا تو حضور اور صحابہ کوئی شریک نہ ہول کے اور اگر خدا نہ کرے آپ کا وصال ہو گیا تو مدۃ العرصحابہ مکالمت نہ کریں کے معزت کعب ابن ما لک کو بیر پخته خیال تھا کہ محابہ بعد وفات بھی حضور کے عظم کا ایسا ہی امتاع کریں کے جیہا حیات میں ہے اب یہ نداق کہاں یہ تو لوگوں کے اندر سے مفقود ہی ہو گیا۔ چونکہ کعب این مالک سے اجتہادی غلطی ہوئی تھی اور وہ توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کر مے تھے اور جب کوئی ان کوراضی کر لیتا ہے تو وہ سب کوراضی کر دیتے ہیں \_

ن دین میں کرون از تھم واور میں کہ گرون نہ میچدز تھم تو آج کہ گرون نہ میچدز تھم تو آج

حضور صلی الله علیه وسلم پر وی نازل ہوئی کہ ہم نے کعب این مالک کا قصور معاف فرما دیجئے۔ (سجان الله)

اس کے الطاف تو بیں عام شہیدی سب پر تھی اگر تو کس قابل ہوتا (جامع)

## روزہ خوروں کے لئے ایک سبق

فر مایا کہ بکثرت بعض کوں کی نسبت سے واقعہ سنا ہے کہ ہفتہ میں ایک دن ایسا ہوتا ہے جس میں وہ کتانہیں کھاتا تھا اس کے بہت سے واقعات ہیں۔ روزہ خوروں کو اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔

حيوة السلمين كي اہميت حضرت تھانويٌ كي نظر ميں

فر مایا حیوۃ اسلمین لکینے میں جھ پر بڑا نقب ہوا ہے مضامین کے انتخاب میں بھی اور ان کی تسبیل میں بھی، جھے اپنے کسی عمل پر بجروسہ بیں ہے مگر الحمدلللہ اس عمل کی قدر ہے اور ان کی تسبیل میں بھی ، جھے اپنے کسی عمل پر بجروسہ بیں ہے مگر الحمدللہ اس عمل کی قدر ہے اور اس کی امید ہے اور بیاس قابل ہے کہ داخل درس کی جائے۔ عربی طلباء کو اگر عاربوتو اس کوعربی میں کر لیں۔

بزرگوں کامحض قرب اصلاح اعمال کیلئے کافی نہیں

فرمایا کہ بررگوں کے قریب ہے اگر اصلاح کا اہتمام نہ کیا جائے تو بعض وقت اطلاق کا فیاد بڑھ جاتا ہے اصلاح نہیں ہوتی۔ ایک مولوی صاحب جو ایک بزرگ کے یہاں بڑے مقرب گویا ان کے میرختی تنے انہوں نے ججھے ایک مخض کی سفارش لکھی کہ بید برقض جیں ان کی اس قدر تجارت ہے تو ان کی طرف توجہ ہو جانا چاہتے جس نے اس بڑے خض جیں ان کی اس قدر تجارت و وجاہت کا اثر ڈالتے ہو اور لا کی ویج ویے ہو اس شخیبہ پر انہوں نے کوئی معذرت نہ کی جس مجھا کہ شاید یہاں آگر چھے کہیں سنیں گر جب یہاں آگر تی تبار آگر کی معذرت نہ کی جب چلئے ویس نے ہی انہوں نے اس بہلے لکھے ہوئے کی کوئی معذرت نہ کی جب چلئے وقت کی تو جس نے کہا کہ آپ نے یوں یوں کھا ہے کہا تی ہاں غلطی ہوگئی تھی معافی چاہتا ہوں فرمایا اب بھی میرے یاو دلانے سے اور کہنے سے عذر کیا۔ کہا کہ یہ خیال تھا کہ چلے وقت فرمایا اب بھی میرے یاو دلانے سے اور کہنے سے عذر کیا۔ کہا کہ یہ خیال تھا کہ چلے وقت فرمایا اب ویک میں نے بی تو روک کر کہا فرمایا بس تی بعض فرمای تو اس وجہ سے طبح ہوئے و گئے تنے میں نے بی تو روک کر کہا فرمایا بس تی بعض فرمای تو اس وجہ سے طبح ہوئے و کہا کہ یہ خوا ہوں کو اس سے ملتے ہوئے و کہا کہ یہ خوا ہوں تو و کہا ہوں تھیں ہوئے و کہا ہوں کہا کہ یہ خوا ہوں کو کہا کہ بیات کہ بیات کہا کہ جوئے و کہا ہوں کو کہا کہ بیات کہا کہ بیات کہ بیات خوا ہوں کہا کہ جوئے و کہا ہوں کہا کہ جوئے و کہا ہوں کہا کہ بیات خوا ہوں کہا کہ بیات کہا کہ جوئے و کہا ہوں کو کہا ہوں کہا کہ بیات کہا کہ جوئے و کہا ہوں کو کہا ہوں کہا کہ بیات کہا کہ جوئے و کہا ہوں کہا کہ بیات کہا کہ خوا ہوں کہا کہ بیات کہا کہ جوئے و کہا ہوں کہا کہ بیات کہا کہ جوئے و کہا ہوں کہا کہ بیات کی ان سے ملتے ہو کے و کہا ہوں کو کہا کہا کہ کہا کہ بیات کی ان سے ملتے ہوں کہا کہ کی کہا کہ کو کہا کہا کہ بیات کہا کہ بیات کی کو کہا کہا کہ کے کہا کہ کو کہا کہا کہ کو کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہ کو کہا کہ کو کو کہا کہا کہ کو کہا کہ کو کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کو کو کہا کہ کو کہا کہ کو کو کو کہا کہ کو کہا کہ کو کو کہا کہ کو کہ کو کہ کو کو کو کہا کہ کو کو کو کہ کو کو کو کو

عقائد ميںغلوكاايك واقعه

فر مایا کہ آج کل لوگوں کے عقائد میں اس قدر غلو ہو گیا ہے کہ باوجود کسی معتقد فیہ کے اپنے کسی کمال کے نفی کرنے کو بھی تواضع پرمحمول کرتے ہیں۔ ایک شخص الد آباد سے آئے تھے ان کی بیوی مرگئی تھی انہیں یہ خبط ہوا کہ وہ (لیعنی میں) زندہ کر دے گا اس لئے وہ یہاں بیوی کو زندہ کرانے کو آئے تھے چنانچہ یہ درخواست کی کہ میری بیوی زندہ کر دو اس پر میں نے کہا کہ بھائی تو بہ کرو تو بہ یہ کام تو خدا کا ہے (اور میجزہ نے طور پر حضرت میسی علیہ السلام سے بھی صادر ہوا تھا) بعد میں لوگوں سے کہا کہ کوئی مصلحت ہوگی جو ایسا کہد دیا نہیں تو اونی اشارہ سے زندہ کر سکتے ہیں بھلا اس حافت کا کیا علاج۔

آ جکل لوگوں میں قناعت نہیں ہے

فر مایا کہ پہلے لوگ چاہے وہ دیندار ہوں یا ونیا دار قائع بہت ہوتے تھے نہایت
ہشش بٹش بٹش رہتے تھے اور بے فکری ہے گذر کرتے تھے آج کل کے لوگوں کے قلوب
ہوسوں سے پر جیں اور ان کا پورا ہونا اختیار جی نہیں اس لئے پریشان رہتے جی کوئی وقت
پیس سے نہیں گذرتا پہلے صرف لوگوں کو دو روٹی کی ضرورت تھی اور آج کل کے لوگ
چاہتے جیں کہ رہنے کو ایک اعلیٰ درجہ کا کل ہوسواری کو ایک موٹر ہوجشم و خدم ہول تمام عمر
اس کے جمع کرنے کی فکر جی گذر جاتی ہے بس اس کے مصدات ہوتے ہیں۔

نہ خدا ہی ملا نہ وصال منم . نہ ادھر کے ہوئے نہ ادھر کے ہوئے

نہ معلوم ان لوگوں نے اتی فکریں اپنے ذھے کیوں لے رکھی ہیں۔ صرف جارگز کپڑا اور دو روٹی کے سوا ان کی قسمت میں کیا ہے اور پریشانی کھاتے ہیں۔ محتم قرآن میں تقسیم شیرین کے مفاسد

فرمایا کدایک دفعہ میں بریلی میں آیا اور رمضان شریف کا اخیرعشرہ تھا بھائی اکبر علی نے قرآن شریف کا اخیرعشرہ تھا بھائی اکبر علی نے قرآن شریف سننے کی خواہش ظاہر کی میں نے کہا ہو تو سکتا ہے وس روز باتی ہیں بھر میں نے شروع کر دیا ختم کے روز بھائی نے مشمائی تقییم کرنے کا ابتمام کیا مجھے یہ معلوم

کر کے ناپند ہوا گر زبان ہے منع نہیں کیا اس پر ایک مولوی صاحب نے کہا کہ یہ کیا بدعت ہورہی ہے تم منع نہیں کرتے ہیں نے کہا ہیں کیا کروں میرا فداق ان لوگوں کو معلوم ہوا کہ انہو ہے جب بینیں مانے تو بہ جانیں مولوی صاحب کو میرا یہ عذر سکر برا معلوم ہوا کہ انہو ان زبان ہے کیوں منع نہیں کیا ہیں نے اپنے ول ہیں کہا کہ جب تک یہ شیر بی با ننے والے اپی آئکھ ہے اس کے مقاسد نہ دکھے لیں گے اس وقت تک منع کرنے ہے بھی پی والے اپی آئکھ ہے اس کے مقاسد نہ دکھے لیں گے اس وقت تک منع کرنے ہے بھی پی کو بہ نہ کریں گے اور اس حالت ہیں گو میرے لحاظ ہے مان لیس کے گر ول ہے نہ مانیں گر کہا کہ تو بہ ہے بڑا ہی واہیات کام ہے ہیں تو آئندہ اس کے پاس بھی نہ جاؤں گا تارے حضرت نے فرمایا کہ شخ مجھتا ہے کہ تھیجت کے لئے کس وقت کونسا طرز اختیار کرنا جارے حضرت نے فرمایا کہ شخ مجھتا ہے کہ تھیجت کے لئے کس وقت کونسا طرز اختیار کرنا جائزت ویدی اس پر لوگوں نے اعتراض کیا گر ہیں ہے بھتا تھا کہ چند روز ہیں یہ وہاں کے مفاسد و کھے کرخود چھوڑ دیں گے چنانچہ تھوڑ ہے بی ون گذر ہے حضرت تھا فوگ کا تھیجت کرنے کا حکیمانہ طرز حس سے چھوڑ چھاڑ کر بیٹھ رہ اور بھیرت کی ساتھ نظرت ہوئی۔

فرمایا کہ ایک مرتبہ ہم ریل میں ایک جگہ سفر کر رہے تھے ہارے پاس ایک ڈپٹی کلکٹر صاحب بھی بیٹے ہاتیں کر رہے تھے نماز کا وقت ہوا تو ہم نے نماز پڑھی خواجہ صاحب نے بھی ہے کہا کہ بہتہارے معتقد ہیں تم ان کونماز کی نفیجت کرو میں نے کہا کہ نماز کی حقیقت سے تو یہ واقف ہی ہیں کہ پڑھنے اور نہ پڑھنے پر عذاب و ثواب ہوگا۔ بہال تبلیغ فرض تو ہے نہیں مستحب ہے میں ایک مسلحت دیدیہ کواس مستحب پر ترجع دیتا ہوں گر اس کہنے ہے ان کا جی نہیں بھرا خیر جب ہم نماز پڑھ بھے اور ان کے پاس آ کر بیٹھے میں نے بھر ای طرح جس طرح کہ پہلے ان سے انشراح کے ساتھ گفتگو کر دہا تھا با تیں گر اس کرنا شروع کر دیں وہ لوگوں سے کہتے تھے کہ جس وقت حضرت والا نے آ کر جھے سے باتی کرنا شروع کی ہیں تو ہیں تو ہوگیا میں تو یہ سمجھا تھا کہ نماز پڑھنے کے بعد مجھ

ے بات بھی نہ کریں گے ہمارے حضرت نے فرمایا بھر وہ کچے نمازی ہو گئے بھر ان کی کوئی نماز قضا نہ ہوئی اہل طریق سجھتے ہیں کہ اس وقت نصیحت کا کیا طرز اختیار کرنا جانکے ان کے ذوق سجے ہوتے ہیں علاء ظاہر اس مرتبہ کونہیں پہنچ کئے۔

گرچہ تغیر زباں روش گرست نیک عشق بے زباں روش ترست

ایے بی ام عطیہ کا واقعہ ہے کہ انہیں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رونے ک اجازت دی پھر تائب ہو گئیں اور ایسے بی بی ثقیف کا واقعہ ہے کہ انہوں نے بیت کے وقت زکوۃ و جہاد کے التزام سے عذر کیا تھا اور آپ نے تبول فرمایا پھر سب بی پھے کرتے سے بات یہ ہے کہ جذبات کے روکنے سے طبیعت منقبض ہو جاتی ہے اور اجازت سے کشادہ ہو جاتی ہے اس کو تکیم بی سمجھتا ہے۔

حضرت تھانویؓ نے تمام عمرتصانیف ونصائے میں صرف کی

فرمایا کہ ایک مولوی صاحب نے خط میں لکھا ہے کہ علوم و معارف تو تھانہ بھون کے ایچھے ہیں اور خدمت خلق مولوی صاحب کی اچھی ہے (جامع کہتا ہے کہ قائل کا ذوق صحیح نہیں ہے۔ اس نے چٹم بصیرت سے نہیں دیکھا درنہ بالاضطرار سے کہتا ہے آئے۔ خوباں ، ہمہ داری تو تہا داری

اور پیر کہتا ہے

کستاں میں جا کر ہر ایک گل کو دیکھا نہ تیری کی ہو ہے ہے تہ تیری کی ہو ہے اور قائل بیتمنا کرتا کہ ہے

نکل جائے وم تیرے قدموں کے یجے یمی ول کی حسرت یمی آرزو ہے

اس وفت حضرت سے زیادہ کس میں خدمت خلق ہو سکتی ہے کہ اپنی تمام عمر تصابح میں صرف کر دی اور کر رہے ہیں ابقاهم الله بحسناتهم و برکاتهم.

8

اور ہزارہا کتب مستقل اور مواعظ کے سلسد میں شائع ہو چکی ہیں اور لاکھوں بندگان خدا صحیح راستہ پر ہو گئے اور ہزارہا تشنگان بادہ محبت سیراب ہو کر واصل الی اللہ ہو گئے غالبًا ان کی نظر میں صرف ہی ایک کسر رہ گئی کہ حضرت والا نے خدافت کی بنجوں پر ایک کسر رہ گئی کہ حضرت والا نے خدافت کی بنجوں پر ایک کسر مہتے نہیں دی نہ جھنڈا لے کر کھڑ ہے ہوئے اگر خدمت خلق کے یہی معنی ہیں تو یہ کہا جائے اگر خدمت خلق کے یہی معنی ہیں تو یہ کہا جائے گئے ۔

هنیاء لارباب نعیم نعیمهم
وللعاشق المسکین یا یتجرع
وہاں تو یہ نداق ہے \_
ول آراے کہ واری ول ورو بتر
وگر چھم از ہمہ عالم فروبند

مواقع مشتبه مين حق وباطل كالمعيار

فرمایا کہ مواقع مشتبہ میں حق و باطل کا ایک معیار عجیب اور صحیح بتلاتا ہوں اگر
کوئی عالم بھی نہ ہوتو اس معیار سے جانج نے فرمایا جو چیزیں نی ایج د ہول تو اس میں یہ
دیکھو کہ اس کے موجد کون ہیں عوام ہیں یا علی علی علی ء تو جس چیز کے علماء اور صلحاء موجد ہوں
جیسے مدرسہ خانقاہ دارالافقء وغیرہ وغیرہ ان کا بنانا علماء کے دل میں آیا ہے دین ہے اور جس
کے موجد عوام ہول جیسے عرس فاتحہ تیجہ دسواں وغیرہ وغیرہ کہ ان کا اجراء عوام کے ذریعہ ہوا
یہ غیر دین ہے یہ ایسا معیار ہے کہ ہر نے معاملہ کے تھم کو اس پر جانج سکتے ہیں۔
عید میلاد النبی میں شرکت ہمارے برزگول کا طریقہ نہیں

عید میلا و النبی کے متعلق تذکرہ تھا تو فرمایا میں نے فلال مدرسہ والوں کولکھ دیا ہے کہ اگر آپ لوگ عید میلا د النبی میں شریک ہوں سے تو میں مدرسہ کے تعلق سے وست بردار ہو جاؤں گا اس پر مہتم صاحب نے لکھا ہے کہ یہاں کسی کا خیال نہیں گر شہر میں چرچا ہے اور فلال اخبار بھی لکھ رہا ہے میں نے ان کولکھا ہے کہ تم تجھے مت کبو وہ جو چاہیں کریں (مجس کی طرف سے مخاطب ہو کر فرمایا) کہ موٹی بات ہے کہ اگر اس وقت حضرت موالا نا رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ زندہ ہوتے کیا تب بھی ہم لوگوں کو ایسی مجالس میں جانے کی ہمت ہوتی؟ ظاہر ہے ہرگز نہ ہوتی جب یہ ہوتو ثابت ہوگیا کہ اس کو تو جانے ہیں کہ سے ہمارے بزرگوں کا طریقہ نہیں اور ہم ان کے مسلک سے جدا ہیں، رہے مصالح تو میں ان کی بابت یوں کہا کرتا ہوں کہ جب تک ان کو خوب نہ بیسا جائے اس وقت تک مزہ نہیں ویے ظاہر ہے کہ اگر کوئی ترکاری میں مصالح بلا پیسے ڈالے تو خاک بھی مزہ نہ آئے گا۔ دعا کا اوب

فرمایا کے دعا کا ادب سے کہ بندہ خود اپنی زبان سے اظہار صاجات کرے اگر چہ خدائے تعالیٰ کو سب کچھ معلوم ہے اگر بندہ اپنی زبان سے اظہار نہ کرے تو بندہ کا مجر و نیاز کیے ظاہر ہو حالا نکہ دعا ہیں زیادہ تر یہی مقصود ہے مولا تا روی نے اپنی مثنوی میں اس کا خوب اظہار کیا ہے ۔

ا بیاه بیشه صاحت مارا بیاه بار ،گیر ما غلط کردیم راه لیک شفتی گرچه میدانت سرت رود بم بیدا کنش بر ظاہرت دود بم بیدا کنش بر ظاہرت مین چه گویم چون تو میدانی نہال ما وایں خلائق مر بسر طف عام تو باشد بدر بیر

عورت كي نسبت باطني كاايك واقعه

فرمای کہ اگر کسی حورت کو نسبت باطنی حاصل ہو جاتی ہے تو نہایت لطیف اور عجیب ہوتی ہے۔ ایک بزرگ بی بی کا واقعہ ہے کہ لوگ بارش کی دماء کو ان کے پاس حاضر ہوئے تو انہوں نے اٹھ کر اپنے چبوترہ کو جس پروہ تماز پڑھا کرتی تھی اپنے سر کے جال کھول کر جھاڑو دینا شروع کی جب جھاڑو دے چکی تو آسان کی طرف منہ اٹھ کر یوں عرض کیا کہ جھاڑو دینا شروع کی جب جھاڑو دے چکی تو آسان کی طرف منہ اٹھ کر ہوا عرض کیا کہ جھاڑو تو میں نے دیدی چھڑکاؤ آپ کر دیجئے بس بیہ کہنا تھا کہ موسلا دھار بارش ہونا شروع ہوگئی بجڑ و نیاز بجیب چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نیاز پہندی کا ایک عجیب واقعہ

فرمایا کہ سندیلہ کا واقعہ ہے کہ وہاں لوگوں نے استیقاء کی نماز پڑھی لیکن ہارش نہ ہوئی ایک روز وہاں کی بازاری عورتیں وہاں کے رئیس چود ہری کے پاس گئیں اور کہا کہ آپ لوگوں کی دعا میں تو اگر ہے اور قابل قبول ہے پھر جو ہارش نہیں ہوئی تو اس کا سب ہرامنحوں فرقہ ہے جس کے گناہوں کی وجہ ہے ہارش نہ ہوئی ہم چاہتے ہیں کہ جنگل میں جا کر ہم بھی اسپنے مولا کے سامنے بجز و زاری کریں اور تو بہ کریں آپ کے پاس یوں آپ سیل کہ آپ اس کا انتظام کر و جیجنے کہ کوئی مرد ہمارے ججمع کی طرف جا کر ہمیں بری نظر سے نہ دیکھے چودھری نے ان کی حسب خواہش اس کا انتظام کر دیا کہ کوئی شخص ان کے ججمع کی طرف نہ جا کہ ہمیں ان کے ججمع کی طرف نہ جائے بس سب جمع ہو کر جنگل میں پنچیس اور نماز جیسی الی سیدھی آتی تھی کی طرف نہ جائے بس سب جمع ہو کر جنگل میں پنچیس اور نماز جیسی الی سیدھی آتی تھی کی طرف نہ جائے بس سب جمع ہو کر جنگل میں پنچیس اور نماز جس کی صدنہیں بس سے صال ہوا کہ پڑھی اور پھر انہوں نے رونا شروع ہوگئی ہمارے دھرت نے فرمایا کہ اب

خویش را رنجور ساز و زار زار تاترا بیرون کنند از اشتهار

اكثرعورتول مين تكبرنبين بوتا

فرمایا کہ اکثر عورتوں میں تکبر نہیں ہوتا ہے میں نے اپنے گھر میں دیکھا کہ ماما کو
اپنے سر ہانے بٹھا رکھا ہے اس پر میں نے ڈائنا کہ کیا واہیات ہے اس سے ان کے اخلاق
خراب ہوں کے گر ان کو تو کچھ بھی اس کا خیال نہ ہوا۔
بوڑھے بہ نسبت جوانوں کے زیادہ خطرتاک ہیں

فرمایا کہ عورتوں کی ضدمت کا میرے اوپر خاص اثر ہوتا ہے۔ لونڈیوں کی طرح

خدمت کرتی ہیں ہر وفت کام کرتی پھرتی ہیں۔ اگر یہ اپنی شان جانے کے بعد خدمت کرتی تو بردی دور پینیحی ان کی خدمت پر میں کہا کرتا ہوں کدان کو ابنامختاج الیہ ہونا معلوم نہیں۔ ورنہ مردوں کو حقیقت نظر آجاتی۔ حدیث میں جو آیا ہے حبب الی ثلث النساء والطبب او كها قالً ان كركات وسكنات و مكات قابل توجه بين حضور سے زيادہ مجمح ادراک س کا ہوگا سوحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو پسند کیا ہے جس کی وجہ شہوت نہیں اگر شہوت ہوتی او جوانی میں ہوئے ہے سواس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا كافى وقت ايك بوزهى في في حفرت خديجة ك ساته كذرا البته بهرا ادراك برهاي ميس شہوت سے خالی نہیں چن نجیہ جوانی میں تو اس کا پتہ نہیں چلا مگر اب بڑھا ہے میں سمجھ میں آتا ہے اس سے میں کہا کرتا ہوں کہ بوڑھے بنسبت جوانوں کے زیادہ احتیاط کے قابل میں کیونکہ ان کو محاس وقیقہ کا سمجے اور اک ہوتا ہے اور ادرا کات جاذب تعلق ہوتے ہیں اس لئے ان کے تعلقہ یہ قومی ہوتے ہیں بخلاف جوانوں کے کدان کو آب ریزی کے بعد ایسا تعیق نہیں رہتا اس لئے بوڑھے بنسب جوانول کے زیادہ خطرناک ہوئے ان سے یردہ بہت ضروری ہے سہار نپور میں میں نے اس مضمون کو بہت تفصیل کے ساتھ بیان کی تھا۔ ایک بڑے میاں بہت رور ہے تھے۔

دین کے بردے میں دنیا حاصل کرنا مصر ہے

فرہایا کہ ونیا کے لبس میں دنیا حاصل کرنا اتنا مصرفییں جتنا کہ دین کے پردہ میں دنیا حاصل کرنامصر ہے۔ انباع حق کا اثر

فرمایا کہ ایک مولوی لا ہوری کے مسلک تغییر کے رد جی جی نے ایک مضمون کھا تھا اس کو ایک مدرسہ والے مولوی خود چھا پے کے لئے جھ سے لے گئے تھے وہاں جا کر انہوں نے این مفسر کے ایک خط سے متاثر ہو کر لکھا کہ اس کو چھایا نہ جائے بلکہ ان کو بلا کر سمجھا دیا جائے جی لئے کہا کہ بھی کی میرامضمون مجھے دیدو جی خود چھوا لول گا۔ کیوں کہ اٹل مدارس کی نظر مصالح پر ہوتی ہے اور جی اس کو سالن کے عزہ وار کرنے کے لئے کہ اٹل مدارس کی نظر مصالح پر ہوتی ہے اور جی اس کو سالن کے عزہ وار کرنے کے لئے

خوب پیتا ہوں اس کے بعد ان مفسر مولوی صاحب نے لکھا کہ تم نے میرا رد لکھا ہے اگر سے بھی رد لکھا تو کیا عزت رہ جائے گی ہیں نے کہا کہ سی خاص کا نام لے کر تو لکھا نہیں۔ جس کا ایبا خیال ہو وہی اس کا مخاطب ہے اگر تم ایسے ہوتو تم ہی مخاطب ہو ہیں نے حق سمجھ کر لکھا ہے آ ب شوق سے رد لکھیں ناظرین خود فیصلہ کرلیں گے۔ پھر وہ خاموش ہو گئے بلکہ اس کے بعد انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی میرے پاس اصلاح کے لئے بھیجی ہوگئی کی میرے پاس اصلاح کے لئے بھیجی (مجلس کی طرف مخاطب ہو کر فرما اور جو شخص میں کے دو ابھی ذکر ہوا اور جو شخص میں کوراضی کرنا چاہتا ہے وہ سب کو ناراض کر ویتا ہے

عزیز یکه از در حمیش مر نتانت بهر درکه شدیج عزت نیافت

(جامع)

اور جوایک کو راضی کرنے میں فکر کرتا ہے وہ سب کو اس کا مطبع کر دیتے ہیں۔ تو ہم گردن از تھم داور میچ کہ گردن نہ چید زنظم تو ہیچ

انسان اپنی فکر میں پڑے دوسروں کی فکر میں نہ پڑے فرمایا کہ میرا ایک خاص مذاق ہے وہ یہ کہ اپنی فکر میں پڑے دوسروں کی فکر میں نہ پڑے (جامع کہتا ہے کسی بزرگ کا قول ہے کہ انہوں نے اپنے مرید سے فرمایا تھا کہ بیٹا دوسروں کے جوتوں کی فکر میں اپنی گھڑی نہ کھو بیٹھنا)

ندوه اورد بوبند میں فرق

فرمایا کہ ایک ندوی مولوی صاحب نے ایک کتاب جس کا نام صحیح یاد نہیں میرے دیکھے کو بہت بہند آیا لکھا میرے دیکھے کو بہت بہند آیا لکھا میرے دیکھے کو بہت بہند آیا لکھا تھا کہ اس کی کوشش کرنا کہ نقلیات کو معقولات پر منطبق کریں اور دلائل عقلیہ ہے ثابت کریں میں رضا ولئلے علیہ کریں بیت نام ہے اس میں رضا ولئلے کریں بیت خت نعطی ہے کیونکہ فدیمب ایمان اور انقیاد محض کا نام ہے اس میں رضا ولئلے

کے سوا پچینیں اور معقول ت میں دلائل عقلیہ اور نظریہ کی ضرورت ہے گر اس میں انہوں نے دلیل عقلی کے غیر ضروری ہونے کی کوئی تفسیل نہ تکھی تھی۔ جس سے ہر فدہب والا یہ کہرسکتا ہے کہ میرا فدہب حق ہے کیونکہ اب دلیل عقلی ٹی تو حاجت ہی نہیں رہی بس ندوہ اور دلیو بند میں بہی تو ایک فرق ہے اب یہاں اہل دلیو بند کی ضرورت ہے وہ یہ کہیں گے کہ اس کے ساتھ بیوں او رکھا جاتا ہے کہ واقعی فروع میں تو ایسا ہی ہونا چاہیے ان میں دلائل عقلیہ نظریہ کی ضرورت ہے خدا کا خدا ور رسوں کا رسول ہونا تو ہم د اکل عقلیہ سے شاہت کر دیں گے لیکن فروع میں تفویض محض اور رسوں کا رسول ہونا تو ہم د اکل عقلیہ سے ثابت کر دیں گے لیکن فروع میں تفویض محض ور گئی بال یہ کہنا ہوگا ہے۔

جو کبو ہے تم کہیں سے ہم بھی بال بوں بی سی آپ کی بوں بی خوش ہے مہریاں بونہی سی اور اہل ندا ہب باطلہ آپ اصول پر دلیل عقبی سیح قائم نہیں کر کتے۔ مختلف مدارس برا کبرالہ آبادی کا تبصرہ

فرمایا کدا کبرنے مدارس میں خوب موازنہ کیا ہے۔

ہوبند

مثال دیوبند

اور ندوہ ہے زبان ہوشمند

اب علی گڑھ کی بھی تم تشبیہ لو

اب علی گڑھ کی بھی تم تشبیہ لو

ایک معزز پیٹ اس کو مان لو

علی گڑھ والوں کے سامنے جو اکبر کا کلام پڑھا جاتا ہے تو ہنتے ہیں کیونکہ ان کو ظریف مانتے ہیں اور اس کی الیک مثال ہے کہ حیدر آباد میں انہیں کے ایک پیر ہیں انہوں نے ایک کامدار جوتہ بنا رکھا ہے جو رئیس ان کے پیس آتا ہے بس جار پانچ اس کے رسید کرتے ہیں وہ لوگ خوش ہوتے ہیں ( کیونکہ وہ پہننے کا نہیں ہے) ایسے ہی اکبر کا کلام ان لوگوں کے سئے ان پیرصاحب کے کامدار جوتہ کے مشیہ ہے کہ کامدار ہے۔

حضرت عبدالعزيز وباغ كاايك واقعه

فرہ یا کہ ایک ہزرگ جن کا نام عبدالعزیز دہاغ ہے ہوے صاحب کرامت و خوارق و مقبول و مشہور گذر ہے جیں پڑھ پڑھے لکھے بھی نہ تھے ان کے مفوظات ان کے بعض مریدوں نے بھے کئے ہیں نہایت عجیب و غریب ہیں اہریز نام ہے۔ ان کا ایک واقعہ کھا ہے کہ ان ہے کہ ان ہے کی نے بی نہایت عجیب و غریب ہیں اہریز نام ہے۔ ان کا ایک واقعہ کھا ہے کہ ان ہے کی نے پوچھا کہ آنخضرت صلی القد علیہ وسلم ذرا جھک کر چنے تھے جیسے کوئی اوپر ہے نیچ کو جاتا ہو اور یہ بھی پوچھا گیا کہ معلوم نہیں کیسی رفتار ہوگ ہم اس کے کوئی اوپر سے ہے کروم ہی رہے انہوں نے فرمایا کہ کل تم فلال جنگل بین آ جاتا۔ اگا دن ہوا تو مہ لوگ اس جنگل میں جمع ہوئے۔ آپ نے ایک خاص انداز سے چل کر دکھل یہ۔ بس ناظرین کا یہ حال تھ ایک تیجر کا عالم تھ ناظرین کا یہ حال تھا کہ سب کے حواس باختہ تھے کی کے ہوش بجا نہ تھے ایک تیجر کا عالم تھ

کسی کمال کی بدولت اکمل مجھنا تو جائز ہے مرافضل مجھنا جائز نہیں

فرمایا کہ ایک مرتبہ متعدد علماء کا مجمع تھا اور کبر و تواضع کے متعلق اس پر بحث تھی کہ ایک عالم اپ کو جائل ہے کمٹر کیوکر سمجھ لے۔ یہ تو تکلیف مالایطاق ہے کیونکہ جب عم وفضل پڑھا ہے تو یہ کسے سمجھ کہ میں پڑھا ہوا نہیں ایک حافظ اسنے کو نیر حافظ کسے بجھ ساتا ہو اختیل پڑھا ہے تو یہ کسے سمجھ کہ میں پڑھا ہوا بنیں ایک حافظ اسنے کو نیر حافظ کسے بجھ ساتا ہو جھنا تو جائز ہے گر افضل بمعنے مقبول سمجھنا جائز نہیں پس میسمجھنا کہ میں عالم ہوں کوئی جس حرج نہیں گر اس پر اپنے کو مقبول عنداللہ سمجھنا یہ بڑا خطرناک ہے بس یہ سمجھے کہ ممکن ہے کہ باوجود اس کے جائل ہونے کے اس میں کوئی ایک خوبی ہوجس سے وہ اللہ تعالی کو پند آ جائے اور ہم گو بڑے عالم ہوں گر ہم میں کوئی ایک خوبی ہوجس سے ہم ان کو پیند نہ آ کیں پھر ہم کس کام کے۔

فرمایا کہ مبر افضل ہے یا شکر؟ اس میں علماء میں اختلاف ہوا ہے بعض شکر کو افضل کہتے ہیں اور بعض مبر کو اور ہر ایک کے پاس ولائل ہیں میرے خیال میں اس میں حديد ملعوظات

تفصیل کی ضرورت ہے وہ یہ کہ بعض مواقع میں تو شکر افضل ہے اور بعض میں صبر جیبا کہ صدیثوں میں آتا ہے کہ ایک فخص نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روزہ کی حالت میں بوی کے بوسہ کی اجازت چاہی تو آپ نے منع فرما دیا اور دوسرے نے اجازت چاہی تو اجازت جاہی تو اجازت دیدی بات یہ ہے کہ مخاطب کے اختلاف سے احکام میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ ہر موقع کا تکم جدا ہے ( کیونکہ پہلا اجازت ما نگنے والاشخص جوان تھ جس کا حد

برمون کا ہم جدا ہے ( یونلہ پہلا اجازت ماسے والا کس جوان کا ہم جدا ہے ( یونلہ پہلا اجازت ماسے والا کس جوان کا ہم جدا ہے ( یونلہ پہلا اجازت دیدی۔ اس منع فرما دیا۔ اور دوسرے سے اس فتم کا اندیشہ نہ تھا اس لئے اس کو اجازت دیدی۔ جامع ) اس اختلاف نداق کا تربیت میں لخاظ کرنا بڑے محقق کا کام ہے جمارے موالانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جس شخف سے دوام نہ ہو سکے اس کا یمی دوام ہے کہ جس کر میں ہوا کہ اس کا یمی دوام ہے کہ بید وہ دوام تھوڑا ہی ہے کرے بھی ایک فتم کا دوام بی ہے اس پر ایک شبہ ہوسکتا ہے کہ بید وہ دوام تھوڑا ہی ہے جس کی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت فرمائی (ہمارے حضرت نے فرمایا)

موانا تا نے جن خاص ذاق والے لوگوں کے لئے فرمایا ہان کا جی علاج ہے وہ لوگ وہ جیں کہ دوام کی کوشش کرتے ہیں اور ناکام رہے ہیں ان کوشنی کی ضرورت ہوتی ہے جو معین ہوتی ہے دوام مطلوب میں اس کو عارفین ہجھتے ہیں مصلحین کے جو ایسے خلاف ظاہر اقوال ہیں انہوں نے خاص خاص موتعوں پر جیسا مناسب ہوا ہے فرمایا ہے وہ تحقیقات نہیں ہیں معالجات ہیں آپ لوگوں کی اس پر تو نظر ہے نہیں و یسے بی اعتراض کر دیتے ہیں ایک طبیب کا واقعہ یاد آیا کہ کسی مریض کو نیخ لکھ کر دیا وہ اس کاغذ ہی کو جوش دے ہیں ایک طبیب کا واقعہ یاد آیا کہ کسی مریض کو نیخ لکھ کر دیا وہ اس کاغذ ہی کو جوش دے کر گھول کر پی گیا اور اگلے ون پھر آیا اور کہا کہ حکیم صاحب اس نیخ سے فاکدہ ہوا ایک اور نیخ لکھ د جی کھوٹ چھان کر پلا دیا۔ اس پر حکیم صاحب نے کہا کہ نیخ دکھلاؤ تو کہا کہ وہ تو گھوٹ چھان کر پلا دیا۔ اس پر حکیم صاحب نے پھی شہا (تاکہ اس کا ایتقاد خراب نہ ہو یہ رعایت ہے فداق کی اور دوسراننی لکھ ویا اور کہا کہ اگر پچھ کی رہ جائے تو اور لکھوا لیتا۔ اس کے بعد ہمارے کی کہ اور دوسراننی لکھ ویا اور کہا کہ اگر ہی کی رہ جائے تو اور لکھوا لیتا۔ اس کے بعد ہمارے حضرت نے فرمایا کہ ان ہے کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ قیسی سدیدی ہیں کہاں لکھا ہے بات یہ عمل مواقع پر غیر دوا کو دوا بنانا بھی معالجہ ہے اب جسے یہاں غیر دوا کو دوا بنانا اس کے کہ بعض مواقع پر غیر دوا کو دوا بنانا بھی معالجہ ہے اب جسے یہاں غیر دوا کو دوا بنانا اس

کا معالجہ تھ ایسے ہی غیر دوام کو دوام بتانا خاص اس مخص کا معالجہ ہے۔ بزرگوں کی محبت ہے علوم درسیہ بیں بھی اضافہ ہوتا ہے

فرمایا کہ جب مولوی محد شفیع صاحب و یوبندی بیبال آنے گئے تو ایک صاحب نے ان سے کہا کہ درسیات چھوڑ کر کہال وقت ضائع کرنے جاتے ہو میں نے س کر ان سے یو چھا کہ بھائی ہے کہا کہ درسیات کے بہال آکر تمہارے علوم درسیہ میں بھی بجھاضافہ ہوا یا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ بس اس معترض کا یہی جواب ہے۔ مارف کا یہی جواب ہے۔ عارف کا یہی عرفان ہوتا ہے۔

فرمایا کہ بھارے حضرت حاجی صاحب فرمایا کرتے ہے کہ عادف کو اگر بندیان بھی ہوتا ہے تو وہ بھی عرفان بی ہوتا ہے مولوی محمد اسحاق صاحب ایک میرے دوست ہیں ان کو ایک مرتبہ بہت زور کا بخار چڑھا اس میں ایک مسلد بیان کیا کہ صدیت میں آتا ہے المصومن لاینجس اس کا قصد بول ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ جنابت کی حاست المصومن لاینجس اور قواعد فقہیہ ہے ہے المیت میں آپ ہے المیت بین آپ ہے المیت بین جنابی ہے المیت اور قواعد فقہیہ ہے ہے المیت بین سے بنائے ہوئے تو آپ نے فرمایا المومن لاینجس اور قواعد فقہیہ ہے ہے المیت بخس (چنانچے قبل عسل میت کے پاس تلاوت قرآن شریف کو فقہ ء نے ناجائز کہا ہے اور بعد عسل جائز ہی دہے)

تو ثابت بوا المومن لايموت بس مقوله مشبوره روز روش كى طرح ثابت بوكيا الا ان اولياء الله لايموتون اوركواس ميس يحقملى خدشه بى مجمر اليى حالت ميس ايها استدلال مجيب ہے۔

مروجہ رسمول سے منع کرنے پروہابیت کاالزام

فرمایا کہ ایک صاحب اپنا مشاہرہ بیان کرتے تھے کہ تھے ہیں ایک بڑی مسجد میں ایک بڑی مسجد میں و یکھا کہ دو محدث حدیث پڑھا رہے تھے۔ جب نماز کا وقت آیا تو ہر ایک نے اپنے مجمع کے ساتھ الگ الگ نماز پڑھی راوی نے ایک محدث سے پوچھا کہ آپ نے ایک ہی جگہ نماز کیوں نہیں پڑھی تو بس خفا ہو گئے اور کہنے لگے انت وھانی۔ ایک بڑے عالم جو مکہ کے مرت نے والے اور حرم کے مدرس تھے ان کا قصہ ہمارے مولانا گنگوہی فرماتے تھے کہ وہ سونے

ک انگوشمی پہنے ہوئے تھے جب میں نے ان سے سوال کیا تو کہا انت وہائی حضرت نے فرمایا کہ بعض جگہ وہابیت ایس سستی ہے کہ جو رسمیں مروج ہو گئ ہیں اگر ان کو منع کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں انت وہائی۔

صاحب تدارك عظم كى شكايت ندكرتا بهىظم ب

فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی کوظلم کرتا ہوا دیکھیے اور پھر وہ اس کے بڑے ہے (جو اس کا متدارک کرسکتا ہے) نہ کے توظلم کا معاون شار کیا جائے گا۔ لفظ'' جور'' کے معنی

فروی کہ جور کے معنی اللہ کے بیں جو راہ متوسط سے پچھ ہٹ جائے تو وہ جائر ہے۔ جور کے معنی ظلم کے نہیں مثلا ایک سحائی نے اپنے ایک جے کو بچھ دیا اور دوسرے کو نہیں دیا تو آپ نے اس وقت فرمایا انسی لا اشدھد علی جود حالانکہ یہال ظلم نہیں تھا عدل کے معنی راہ متوسط پر رہنا اور ظلم کے معنی راہ متوسط سے قدرے ہٹ جانا۔ اکثر مالداروں میں تہذیب حقیقی نہیں ہوتی

فرمایا کہ ایک شخص نے سوا پندرہ رو بے بھیج ہیں اور خط میں لکھ ہے کہ ۱۲ رو پ تو ہدرسہ کو اور سوا تین رو بے آپ کو اور اگر آپ نہ لیں تو یہ بھی مدرسہ میں داخل کر دیں ہیں نے جو بل تشقیق سے بعنی بارہ رو بے مدرسہ میں داخل کر دیے اور جن میں تشقیق تھی وہ واپس کر دیے اور تکھا کہ مدرسہ ایک چیز نہیں ہے کہ جو چیز ایک جگہ سے مردود ہو وہ مدرسہ میں دی جائے اب ان کی آئھیں کھلی ہوں گی (ہمارے حضرت نے مجمع کی طرف مخاطب ہوکر فرہ یا کہ اکثر مالداروں میں تہذیب حقیقی نہیں ہوتی محض عرفی ہوتی ہے کیا کہا جائے دین کا کام کرنے والوں کو لوگ ذیبل سیجھتے ہیں بھلا طکٹر کو بھی کوئی ایبا لکھ سے تھے بس فرق سے ہے کہ فرق بیان فرق بیان کے حکم کی قو عظمت ہوں کی عظمت نہیں اس کے سوا اور کوئی فرق بیان فرق بیان کی تو عظمت ہوں کی شریس کر سکتا۔

لوگ حکام کے سامنے تبذیب سے پیش آتے ہیں اور یہاں برتبذیب سے ورنہ میرلوگ کم سمجھ نہیں باقی اس کا سبب ایک اور بھی ہے کہ ہم نے ہی مالداروں کے ساتھ رعایت کا معامد کر کے بگاڑا ہے وہ یوں سمجھ مجئے کہ جس طرح ان لوگوں کو دیں گے لے لیں گے اہل حاجت ہیں اور اگر کسی کے مزاج میں غیرت اور احساس ہوتو اس کا نام نازک مزاج رکھا جاتا ہے ایسے ہی ایک شخص ایک گاؤں ہے دہ بھیلی لایا میں نے قبول کر لی اور گھر کو بھینے لگا۔ جب بچھ دور لے کر آ دمی نکل گیا تو اس نے کہا کہ ایک مدرسہ کے لئے لایا ہوں اور ایک آ پ کے لئے مجھے اس پر بردی غیرت معلوم ہوئی اور اس آ دمی کو بلا کر وزوں بھیلی اس کے سرد کر ویں اور کہ کر تمیز سیکھ کر آؤ۔ رہا مدرسہ میں نہ بینا چونکہ اس نے طریقہ ذات کا اختیار کیا تھ اس لئے نہیں لی۔

ادب کے تقاضے مختلف ہوتے ہیں

ایک صاحب مجس میں دونوں گھنے نمک کر کے پنج آ کے بڑھا کر بیٹھے تھے ان کو اس پر جنبیہ فرمائی اور مجمع کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ ایک مرتبہ دولڑ کے جار پائی پر لیے تھے میں ان کے پاؤں کی طرف فرش پر بیٹھ کرکام کرنے لگا وہ مجھے دکھے کر اٹھنے لگے لوگ میں نے کہا کہ جب ادب میں نے کہا کہ جب ادب کا وقت ہوگا ہم خود بتلا کیں گے اس وقت ہے ادبی کرو کے تو مرمت ہوگی جب وہ بڑے ہوگا تو ہر حب دہ بڑکے تو مرمت ہوگی جب وہ بڑے ہوگئے تو ہر حمت ہوگی جب وہ بڑے ہوگئے تو ہر حمین سے تھے۔

ہمارے بزرگ خلوت عرفیہ میں رہنے کو پسندنہیں کرتے

فرمایا کہ ہمارے بزرگ ضوت عرفیہ میں رہنے کو پندنیں کرتے ہے موالا تا گئوہ تی ہے موالا تا گئوہ تی ہے میں اوجھا کہ برا ہی یوں چاہتا ہے کہ سب علی ہو کہ ایک گوشہ میں بیٹے جاؤں تو فرمایا کہ ہمارے بزرگوں نے ایسانہیں کیا اس سے علیحدہ ہوتی ہے موالا تا گنگوہ تی تھوڑی می دیر کے لئے ججرہ میں تنہا بیٹے تھے موالا نا فلیل احمد صاحب اور موالا تا ویو بندی نے بھی مجھی کوشہ شینی اختیار نہیں کی۔ ہاں موالا تا را بُوری نے معتد ہوت خلوت کا نکال رکھا تھا ( ہمارے حضرت نے مجمع کی طرف مخاطب ہوک فرمایا میں تو سب کے سامنے بیٹھتا ہوں تا کہ لوگوں کے عقیدے خراب نہ ہول بعضول کا عقیدہ ہوتا ہے کہ حضرت خلوت میں عرش و کری کی سیر کر رہے ہوں گے ہاتھ پاؤل بھی عقیدہ ہوتا ہے کہ حضرت نے ہوتے ہوتے ہاتھ پاؤل بھی

الگ الگ ہول کے (اس پر ایک شخص نے عرض کیا کہ آپ کو تو بعضے اب بھی ایما ہی سیھے ہیں کہ رات میں سوتے ہوئے ہاتھ پاؤل الگ ہو جاتے ہیں) فرمایا لاحول ولاقوۃ الاباللہ اس جہ لت کا بھی کوئی علاج ہے ای وجہ ہے تو میں نے اپنی وصایا میں اپنی سوائح عمری لکھنے کومنع کر دیا ہے کہ لوگ زندگی میں تو یہ بہتان لگاتے ہیں بعد میں تو کیا کچھ نہ کریں گھنے کومنع کر دیا ہے کہ لوگ زندگی میں تو یہ بہتان لگاتے ہیں بعد میں تو کیا کچھ نہ کریں گے

اور باہر بیٹھنے میں مسلحیں بھی بین کہ کسی کو طنے کی فوری ضرورت ہوتو وہ کیسے پوری ہو کیونکہ اس لیوری ہو کیونکہ اس اور میں تو ڈاک بھی جمع میں فکھتا ہوں کیونکہ اس میں اجزاء متفرقہ ہوتے ہیں مسلسل مضمون نہیں ہوتا۔ بال وعظ کی نظر ٹانی یا کسی تصنیف کے وقت یہ چاہتا ہول کہ کوئی میرے باس نہ ہو کو میں سب کے سامنے جیفا رہوں کیونکہ اس میں خیالات کے مجتمع کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ مجمع سے منتشر ہوتے ہیں۔ حضرت امام شافعی کا کھانا کھلانے سے متعلق ایک قول

قرمایا کہ امام شافعی کا قول ہے کہ کسی کا کھاتے ہوئے وہ شرماتا ہے جس کا کسی
کو کھلانے کا ارادہ نہ ہو باتی اپنے اصول ومصالح الگ ہیں۔ قوت بازو سے کمانا عارضیں

ایک صاحب ایک نظ لے کر آئے اور اس میں سے درخواست تھی کہ میرے والدین بھی کو کھانے ہیے کوئیں دیے آپ کوئی عمل کر دیجئے جو وہ کھانے کو دیے لیس (سے صاحب ہیں سال کی عمر دکھتے تھے اور ہاتھ پاؤں ہے سے وشدرست تھے) فر بایا کہ بھائی اللہ نے ہاتھ پاؤل دیے ہیں سال کی عمر دکھتے تھے اور ہاتھ کام کرواگر ماں باب مر گئے تو کیا کرو گے۔ اس اللہ نے ہاتھ پاؤل دیے ہیں ان سے کام کرواگر ماں باپ مر گئے تو کیا کرو گے۔ اس سے ابھی سے کام کرنا تمروع کرو (جمع کی طرف مخاطب ہوکر فر مایا) کہ حیدر آباد میں ایک لڑکے کی دو ہزار رو بید کی تخواہ ہے وہ ایک جگہ میرے ساتھ وہوت میں بھی شریک تھا۔ ویکھتے ایک لڑکا اور اپنی قوت بازو سے کماتا تھا پنجائی لینی بساط خانہ کے تاجر لوگ جو تمول ویکھتے ایک لڑکا اور اپنی قوت بازو سے کماتا تھا پنجائی لینی بساط خانہ کے تاجر لوگ جو تمول میں مشہور ہیں وہ بھی اپنے بچول کو نوکری وغیرہ کراتے ہیں عارفیوں کرتے بنے ایک بی مشہور ہیں وہ بھی اپنے بچول کو نوکری وغیرہ کراتے ہیں عارفیوں کرتے بنے ایک بی آئے

کل کے لوگ واجد علی شاہ کے عہد یوں کی طرح کچھ کرنا ہی نہیں جائے بس سے جا ہے ہیں کہ روزاند من وسلوی آسان ہے اتر آیا کرے۔

ہو یوں میں عدل کرنا واجنب ہے

فرمایا کہ اگر کوئی ہدیہ دو عدد ایک جھوٹا ایک بڑا لاتا ہے تو جھے گھروں بیل تقیم

کرنے کے وقت عدل ہیں بڑی وقت ہوتی ہے۔ مثلاً کوئی ڈلیاں لایا ایک جھوٹی ایک بڑی

تو ہیں اے کیے تقیم کروں بس ای ہے کہتا ہوں کہ بھائی تم میری ملک نہ کرو کیونکہ
میرے اوپر عدل واجب ہے اور تمہارے اوپر عدل واجب نہیں تم ہی مقرر کر دو کہ کوئی

بڑے گھر اور کوئ کی چھوٹے گھر بھیجی جائے ایسے ہی دھوٹی کو اپنے دھونے کے کیڑے بھی
خانقاہ ہے ویتا ہوں کیونکہ یہ یاد رکھنا دھوار ہے کہ پہلے کس کے یہاں سے گئے تھے اور

اب کس کے یہاں سے جاتا چاہئے اور کپڑے درزی کوسلوانے کے لئے بھی یہیں ہو دیتا

ہوں اور ایسے ہی پہلے جب زنانہ ہیں جاتا تھا تو جیتے منٹ ایک مکان میں تھربرتا تھا گھڑی

کے حماب سے اسے جی منٹ دوسرے مکان ہیں تھربتا تھا گر اب اس ہیں تو سے ہو گیا۔

کے حماب سے اسے جو داس میں رواداری کر دی۔

کے حماب سے اسے جو داس میں رواداری کر دی۔

عرفی کے ایک شعر کی تشری

نہ سے موالا تا اساعیل شہید رحمة الله علیه نے عرفی سے اس شعر بر تکفیر

ک ہے۔

تقدیر بیک ناقد نشانید دو محمل سلمائے صددت تو ولیلائے قدم را

گوقدم بالزمان بی مراد ہے صدوت بالذات کے ساتھ جمع ہوسکتا ہے گر ایسے قدم کا قائل ہونا بھی شرک ہے ہمارے حضرت نے فرمایا البت اس بیس بیاتوجیہ ہوسکتی ہے کہ اس نے اولیت کو قدم سے تعبیر کیا ہو اور حضور کے لئے اس کا تھم سے جمعے صدیث میں ہے اول ما خلق الله نودی.

# غصه کی حالت میں کوئی فیصلہ ہیں کرنا جا ہے

ایک صاحب اینے بچدکو لے کر حاضر ہوئے اور ایک معلم صاحب کے زیادہ مارنے کی شکایت کی اس پر ان کو بلایا گیا تنبیہ شرعیہ کے بعد حضرت نے ان سے فرمایا کہ جب تم کو مارنے کومنع کر دیا ہے (اس کے قبل بہت بختی کے ساتھ ممہ نعت کر دی گئی تھی) پھرتم نے خلاف کیول کیا اس پر انہوں نے کوئی معقول جواب نہیں دیا حضرت نے ان کو اینے پاس سے اٹھا دیا اور فرمایا تمہارا فیصلہ مہتم صاحب کے آنے پر ہوگا (مہتم صاحب باہر گئے ہوئے تنے طلباء سے مارنے کی وجہ بیر معلوم ہوئی کہ اس نے بیہ کہہ ویا تھ کہ چھٹی کا وفت آگیا اس پر اس کو بیحد مارا اور گلا و با لیا تھا جس سے گلے پر نشان پڑ گئے ہے ) یہ س کر فرمایا بیاتو جنون ہے کہ ذرائی بات پر اس قدر سزا اس واسطے حدیثوں میں آتا ہے کہ آ وی کو بلا نکاح نہیں رہنا چاہئے (بیہ معلم مجرد تنھے) ایسے آ دمی کا غصہ سب و ماغ ہی میں بھرا رہتا ہے ہنس کر فرہا یا کیا جائے اس زہ نہ میں بیوی بھی تو دفت ہے ملتی ہے ( پیمعلم ت رسیدہ تھے) ایک بڑھے ہے کسی نے بوجھا تھا کہ بڑے میاں ہوی کیوں نہیں کرتے کہا کہ جوان مجھے پسندنہیں کرتی اور پوڑھی کو میں پسندنہیں کرتا اب نکاح کس ہے کروں وہ معلم صاحب ابھی مجس ہی میں تنفے کہ حضرت نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا تم کو یہاں رہنے کی تو اجازت ہے لیکن جب تک یہال رہومبرے سامنے ند پڑوؤ اور طلباء کو فرمایا کہ تم ان کے پاس نہ پڑھومجنس کی طرف مخاطب ہو کر فر مایا کہ اس وفت مختم فیصیہ نہ کرنے کا رازیہ ہے کہ حدیثوں میں غصہ کے وقت فیصلہ کرنے کی ممہ نعت آئی ہے اس لئے میں ایسے امور میں غصہ کے وقت بھی فیصلہ ہیں کرتا۔ بعد رفع غیظ جب تک تین تین جور جار مرتبہ غور نہیں کر لیتا کہ واقعی بھی بیاس سزا کامستی ہے جب تک سزانہیں دیتا (پھر ان کو ا پنے باس سے اٹھا کر ایک ووسرے معلم کو جو کہ نوعمر نتھے بلایا جب وہ آگئے تو ان سے فر ، یا ) کے معلوم ہواتم بھی بچوں کو مارتے ہواس کا صحیح اور معقول جواب وو تاویلات کو ہرگز نہ و نوں گا یہ بتلاؤ کہ جب میں نے منع کر دیا ہے تو پھر کیوں ورتے ہویے شرارت نفس کی ب یا نہیں انہوں نے اقرار کیا کہ ہاں جیٹک شرارت نفس کی ہے تو فر ایا کہ اچھا طلباء کے

ساہنے دوش پر کان پکڑ کر چلو کیونکہ میں نے تم کو خلوت میں عزت سے سمجھایا تھا اس کو تم غنیمت نہیں سمجھے واقعی دنی الطبع بلاختی کے نہیں مانیا (وہ صاحب حوض پر کان کپڑ کر چلے) مجلس کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ اس ہے طلباء پر مدرس کی بے رعببی ضرور ہوگی۔ مگر میں کیا کروں میں نے ہر چند جاہا کہ یہ میرا کہنا مان جا کمیں مجبورا بیٹمل اختیار کیا ہے (پھر ان صاحب کو حوض پر ہے بلایا اور فر مایا کہ قرآن شریف لاؤ وہ صاحب قرآن شریف لے آئے تو فرمایا کہ اس پر ہاتھ رکھ کر کہو کہ خدا کی فتم اب ہے کسی بچہ کو نہ مارول گا اور اگر اس پر قاور نہ ہوتو کام چھوڑ وہ ہم اپنا انتظام خود کر لیس سے میں نے تمہارے واقعات گھر یر بچوں کو بلا کر مارنے کے اور ایسے مارنے کے کہ وہ بیپوٹ ہو گئے سے ہیں تم کو اس قدر مرنے کا کیا حق ہے بلا کسی کے اذان کے مارنے کا حق یا والدین کو ہے یا حاکم کو سے تیسرے میاں جی جی میں کہاں ہے آ مجے تمہارے ذمے پڑھاتا ہے علم آجانا تھوڑا ہی ہے فقہاء نے اس کوخوب سمجھا ہے چنانچہ وہ فرماتے ہیں کداگر کوئی عقدا جارہ میں سہ کہے کہ اتنا حساب یا پڑھنا مجھے آجائے تو بید دول گا تو بید اجارہ باطل ہے اور اگر بید کہا کہ سکھاؤ پڑھاؤ خواہ آئے خواہ نہ آئے تو بہ جائز ہے کیونکہ استاد کے اختیار میں سکھلانا بڑھانا ہے آ جانا نہیں ہے کم بختوں کو راحت کی بات بتلا تا ہوں مگر وہ تمام کام اپنے ذہے بیجھتے ہیں کہ پڑھاتا بھی ہمارے ذہ ہے گھر ہے بلوانا بھی ہمارے ذہ ہے اور جنتی بنانا بھی ہارے ذہے ہے بھائی یہاں تو تم کوئس کی باز پرس کا ڈرنبیں کوئی اہل شوری نہیں کچھنہیں صرف ایک ہی واسطہ ہے اگر کوئی نہ پڑھے تو تم اس کی حالت لکھ کرمہتم کو دیدو (مراد مولانا شبیرعلی صاحب برادر زادہ حضرت مولانا مظلہم العالیٰ ہیں) وہ اگرمصلحت سمجھیں کے ان کے ماں باپ سے اطلاع کر کے خارج کر دیں گے۔ تم ماں باپ کا کام اینے ذیے کیوں لیتے ہوان کو اگر پڑھانا ہوگا اس کا مزاج آپ درست کر دیں گے دیکھو انگریزی مدارس میں مارنے کا قاعدہ بالکل نہیں ہے تو دنیا دار تو حقیقت کو سمجھیں اور دیندار طبقہ نہ سمجے اور اب تو جربیہ تعلیم کا قاعدہ نکل آیا ہے دین مکا تیب سے بعد ہور ما ہے اس بخق سے تو بیجے اور احاث ہوں کے اور دینی تعلیم کو چھوڑ دیں کے ایسے وقت تو نہایت شفقت سے

کام لیما چاہئے (پھر ان صاحب نے قرآن شریف پر ہاتھ رکھ کرفتم کھائی اور پکا عہد کیا۔ حضرت والا ڈاک لکھنے میں مصروف ہو گئے)

چندے کی مصلحت سے راہ حق جھوڑ وینا مضر ہے

> چاغش راکه ایزد بر فروزد بر آنکس تف زیم ریشش بسوزد

آج کل مدارس کی میرحالت ہے کہ اہل چندہ کومعبود بنا رکھا ہے ہرقول پر ان

کے ہوں کہتے ہیں ۔

جو کہو ہے تم کہیں گے ہم بھی ہاں یونی سی آپ کی مرضی یونی ہے مہریاں ہوں عی سی کسی حرام و طلال کی تمیز نہیں بھلا جب خدا اور رسول کی رضا مندی ہی حاصل نہ ہوئی تو مدرسہ کا وجود اور عدم سب برابر ہے بلکہ بعض انتبارات سے عدم ہی بہتر ہے (حسب ارشاد مرشدی مظلم العالی دنیا کے لیاس میں دنیا حاصل کرنا اتنا معز نہیں ہے جتنا دین کے پردہ میں دنیا حاصل کرنا معز ہے ) آج کل مدارس کی حالت سوائے معدود ہے چند کے بردہ میں دنیا حاصل کرنا معز ہے ) آج کل مدارس کی حالت سوائے معدود ہے چند کے بس اس شعر کے مطابق ہے ۔۔

از برول چول گور کافر پر حلل د اندرول قبر خدائے عزوجل

اکٹر یہ ہوتا ہے کہ فلال کام سے مدرسہ کے چندہ میں کی ہوجائے گی عوام بدخن ہو جا کیں گے فلال رکیس صاحب چندہ بند کر دیں ئے جاہے خدا اور رسول کے احکام کی کنٹی ہی نافر مانی ہو جائے گرعوام کے خلاف نہ ہو \_

> ترسم نری بہ کعبہ اے اعرابی کیس راہ کہ تو میروی بترکستان ست

میں اور نتظین کی ظاہری حالت ہے یہی پید چاتا ہے کہ بس مدرسہ عزت و جاہ مقصود ہے کیونکہ مدرسہ ندر ہاتو اہتمام اور حکومت جاتی رہے گی۔ جب مدرسہ کا اجراء اشاعت دین و رضائے خدا و رسول کے لئے ہے تو اس ہے آگے قدم نہ بڑھاتا چاہئے جی غالب ہے کیونکہ اس کی شان ہے المحق یعلو اولا یعلی دل میں یہ پختہ نیت کر لو کہ جب تک یہ کام حدود شرعیہ کے تحت میں رہے (جس سے رضائے خداوندی حاصل ہوتی ہے اور مقصود بھی بہی ہے) تو کریں گے اور جس دن ایب ندر ہا اس دن چھوڑ دیں گے اور جس دن ایب ندر ہا اس دن چھوڑ دیں گے (کیونکہ اب مقصود فوت ہوگیا) قاعدہ ہے ادافات المشروط فات المشروط حضرت مولانا گنگونی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک قلی گرای نامہ مکا تیب رشیدیہ کے آخر میں تحریر عنے جس کومولانا ظیل احمد صاحب اور مولانا و یو بندی رحمۃ اللہ علیہا کے نام جبکہ وہ تالفین کی وجہ ہے چھ بریشان جے تحریر فرمایا تھا اس میں ایک جملہ یہ بھی تھا کہ میرے عزیز وتم کیوں بریشان ہوتے ہو مدرسہ مقصود نہیں رضا مندی حق جل و علا مقصود ہے اور اس کے بہت

طرق بین منجلہ ان کے ایک مدرسہ بھی ہے اگر مدرسہ بہت و کام کے جاؤ اور اگر ندر ہے کسی اور جگہ بیٹے کر کام کر لین (ایک مرتبہ حضرت مرشدی مظلم العالی نے ایک واقعہ فرمایا کہ جب اہل ویو بندمجلس شوری بین شریک ہونا چاہتے تھے اور حضرت کنگوبی رحمۃ الته علیہ نے منع فرمایا تھا تو ہیں نے حضرت مولانا گنگوبی رحمۃ الته علیہ کو کھا کہ حضرت وفع شورش کے لئے کیا حرج ہے۔ اگر ایک ووکو مجلس شوری میں لے لیا جائے آخر تعداد تو ہمارے حضرات ہی کی زیادہ رہے گی اور کشرت رائے پی فیصلہ ہوتا ہے تو جوابا مولانا گنگوبی رحمۃ الله علیہ نے تم یونا اہل کا ممبر بنانا معصیت فیصلہ ہوتا ہے تو جوابا مولانا گنگوبی رحمۃ الله علیہ نے تم یونرایا کہ نا اہل کا ممبر بنانا معصیت ہے۔ جو سبب ہے ناراضی خدا و رسول کا اس لئے ہم نا اہل کو مدرسہ کا ممبر نہ بنا کیں گے جا جا ہم مدرسہ مقصود ہے مدرسہ مقصود نہیں۔ جا مع

فر مایا کو آج کل لوگ اخباری خبروں پر ایسا وٹوق رکھتے ہیں کہ شرعی حجتوں پر بھی ایس بھروسہ نہیں سیجھتے حالا نکہ اخبار میں اس قدر غلط بیانی سے کام لیا جاتا ہے کہ جس کی پچھے اختیانہ بیں ایک مولوی صاحب کا آج خط آیا ہے کہ جس مضمون پر آپ نے بجھے تنبیہ کی ہے وہ مضمون ہیں نے اخبار میں نبیس ویا ہے۔ حالانکہ اس میں ایک حرف بھی میرانہیں ہے۔ عوام جن باتوں کی رعائنت نہ کر کیس اس کی اجازت و بینامضر ہے

فرمایا کہ ایک شخص کہتے تھے کہ فلال مولوی صاحب نے عید میلاد النبی کے متعلق لکھا ہے کہ کچھ حرج نہیں ہے گر جو مفاسد میلاد النبی ہیں ہیں اس سے بیمرا ہونا چاہتے اور شخصیص ہوم کی بھی نہ ہونا چاہئے۔ بھی کیم۔ بھی گیارہ بھی بارہ بندرہ سولہ جب موقع ہوا کر دی ہمارے مطرت نے فرمایا بھلاعوام ان باتوں کی کب رعایت کر کئے ہیں اور پھر آپ نے مفاسد کو بھی نہیں گوایا کہ کن کن مفاسد سے مبرا ہونا چاہئے ایک ہندو نے لکھا ہے کہ قطع نظر از ند بہ و ملت سب فدا بہ والوں کو دوسرے فد ب کے رہنما کی تعزیت و خوشی ہیں شرکے ہوتا چاہئے اور ہیں بھی عید میلاد النبی ہیں دوش بدوش ہول میں بھی مسلمان مارے حضرت نے فرمایا۔ بس کل کو ہندہ وکل کے رام لیلا و دیگر میلوں ہیں بھی مسلمان

خوتی ہے شریک ہوا کریں گے اور بیدوہ مصالح زہر آمیز ہیں کہ خدا کی پناہ۔ لوگوں میں اصلاح طلی کا سلیقہ بھی نہیں

فرمایا کدایک فخض کا خط آیا ہے اس نے پہلے جواب کے لئے فقظ مکٹ رکھا تھا ید کا لفاف نہیں آیا۔ میں نے اس پر تنبیہ لکھی تھی پھر دوبارہ ایسے ہی آیا پھر تنبیہ ک۔ ( كيونكه حضرت والا كے يہال كالمعمول ہے كه جواب كے لئے خود بھينے والا لفافه ير اينے ہاتھ سے اپنا پینہ لکھ کر رکھدے کیونکہ حضرت کو پینہ لکھنے کی فرصت کہاں جو لوگ وہاں رہے میں ان کو اس کا اچھی طرح انداز و ہے کہ حصرت کس قدر کام کو انجام دیتے ہیں ووسرے یہ کہ اس میں پینہ غلط لکھے جانے کا بہت اندیشہ رہتا ہے۔ (جامع) تو آج آپ لکھتے ہیں اگر تکلیف ہوتی ہے تو کیا حرج ہے اللہ میاں بھی تو تکلیف دیتے ہیں میں نے دی تو کیا حرج ہے اگر آپ کو روحانی تکلیف ہوئی تو ثابت سیجئے اور اگر جسمانی ہوئی تو سب کو ہوتی ہے مجمع کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ اللہ میاں تو موت دیتے ہیں تم بھی گلا گھونٹ دیا كرو-بس جى لوگوں كوسليقه نبيس اور آپ كى اصلاح كى بھى درخواست ہے اور اس يريد نور برسایا ہے۔ اب دوسرے لوگ کیا جانیں بتلائے ایسوں کی اصلاح کیے ہو۔ میں نے ایک اصلاح کی تو آپ اس اصلاح پر میری اصلاح کرتے ہیں۔

آ جکل مسلمانوں نے ظاہری شکل وصورت کوبھی بگاڑ لیا

فرمایا کہ آج کل مسلمانوں نے ظاہری صورت بھی الی بنالی ہے کہ جس سے ان کا مسلمان جاننا بھی دشوار ہے جب میں کانپور تھا تو ایک شخص مدرسہ میں چندہ دینے آیا اے دیکھ کر مدرسہ کے لڑکے جمع ہو گئے کہ ہندو آیا ہے اتنے میں حافظ عبداللہ مہتم آگئے انہوں نے سلام کیا اور یوچھا کہا جھے ہوتب میرا تر دد رفع ہوا میں تو یہ مجھ رہا تھا کہ یا اللہ یہ ہندو مدرسہ میں چندہ دینے کیول آیا ہے۔ ایسے بی بریلی میں بھائی اکبرعلی کے بہال ایک تھانہ دار اور ایک تحصیلدار ملنے کو آئے تھے تھانہ دار تو مسلمان تھے گر داڑھی منڈی ہوئی اور تحصیلدار ہندو گر داڑھی خوب اچھی نوکرنے پان تحصیلدار صاحب کے سامنے لا کر رکھے وہ بنے تو نوکر سمجھ گیا پھر اس نے اٹھا کر تھانہ دار صاحب کے پاس رکھ دیئے بھائی ا كبرعلى مرحوم نے كہا كه داروند جى بڑے افسوس كى بات ہے كدا يك ادنیٰ آ دمى بھى آپ كو مسلمان نہيں سمجھتا۔ مسلمانوں كى ايك خرابى ہوتو كهى جائے اب تو ہر ہر بات ميں رونا ہے (جامع كہتا ہے ۔

تن بهد داغ داغ شد پنبه کا کا نم

أور

ایک روز کا رونا ہو تو رو کر مبر آئے بر روز کے روئے کو کہاں سے جگر آئے

تصوريد يكضن كاشرعي حكم

فر مایا کہ اگر تصویر قصدا دل خوش کرنے کو دیکھے تو حرام ہے اور اگر بلاقصد نظر پر جائے تو پہر حرج نہیں ایک فخص نے سوال کیا کہ صنعت کے لحاظ سے دیکھے تو فربایا کہ مصور کی صنعت تو کیا چیز ہے صافع حقیقی کی بعض مصنوعات کو بھی دیکھنا حرام ہے جسے امار دونیاء کو بنظر صنعت دیکھنے گئے نقہاء نے اس کو خوب سمجھا ہے لکھتے ہیں کہ اگر شراب کی طرف فرحت کے لئے نظر کرے تو حرام ہے کیونکہ قاعدہ ہے کہ اچھی چیز کو دیکھ کر رغبت ہوتی ہے نظر کرے تو حرام ہے کیونکہ قاعدہ ہے کہ اچھی چیز کو دیکھ کر رغبت ہوتی ہے (تبہم سے فربایا) کہ ایک مخرے نے کہا کہ موادا نا مولوی محمد مظہر صاحب مدرس سار نپور کو ہیں لا جواب کرونگا۔ اس نے مولوی صاحب کے پاس آ کر سوال کیا کہ لوغہ ہے کو اگر اس نیت سے گھورے کہ اللہ تعالی نے کیسا بنایا ہے تو کیسا ہے۔فرمایا جہاں سے تو کیسا ہوتی ہے کہ آئی چھوٹی جگہ سے نواتنا پڑا نکل آیا۔

ہمارے بزرگوں میں عمق نظر اور للہیت بہت تھی

فرمایا کہ بعض علماء تبحر میں ہمارے بزرگوں سے بہت زیادہ تھے گر مجھے اپنے حضرات سے جوعقیدت ہے وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ ان حضرات کے اندرعمق نظر اور للّہیت بہت تھی۔

وقف کرنے کی بعض جائز شرائط

فرمایا کہ اگر کوئی اپنی جائداد کو اس صورت سے وقف کرے کہ جب تک میں

زندہ رہوں تو میں منتفع ہوں گا اور میرے بعد فلاں فلال وارث اور جب سلسلہ میں کوئی نہ رہے تو مساکین یا مدرسہ یا مسجد کا حق ہے تو میصورت جائز ہے۔ ناراض تونہیں ، زیادہ راضی ہونے کودل جا ہتا ہے

فرمایا کہ ایک مولوی صاحب جو ایکھے مناظر اور ایکھے عالم ہیں لیکن ابس اکثر اگریزی نمی پہنتے ہیں ان کا خط آیا ہے لکھا ہے اب میں نے تہیہ کر لیا ہے کہ جو کپڑے اس فتم کے میرے پاس ہیں ان کے علاوہ اور نہیں بن وَل گا اور جھے نفیحت تحریر فرمائے۔ میں نے لکھا ہے کہ اگر کچھ لکھتا بھی تو یہی لکھتا جو تم نے تہیہ کر لیا ہے۔ فرمایا آگے یہ بھی لکھا ہے کہ میں سے کہ اگر کچھ لکھتا بھی تو یہی لکھتا جو تم نے تہیہ کر لیا ہے۔ فرمایا آگے یہ بھی لکھا ہے کہ میں اس پر میں نے ان کولکھا ہے کہ تاراض تو نہیں ہونے میں اس پر میں نے ان کولکھا ہے کہ تاراض تو نہیں ہونے کہ میں ہونے وہی جا بتا ہے اب بھی القد تم نے زیادہ راضی ہونے کے اسباب بھی شروع کر دیے۔ (ان کے خط میں پچھ اشعار بھی تھے جو جار پانچ بدیہ ناظر بن ہیں۔

کی گزارش ہے کیم الامۃ تھانہ بھون چاہتے ہیں اپنے حال زار کی باتیں کریں دل کے جذبات الم کا یہ تقاضا ہے حضور رئے کے قصے کہیں آزار کی باتیں کریں کس قدر ہے ہمت رندان برمستان بلند حوالے ہیں حسرت دیدار کی باتیں کریں دوستوں کو یہ وصیت ہے جاناں کی طرح میری تربت پر جمال یار کی باتیں کریں میری تربت پر جمال یار کی باتیں کریں مور ہے جن کی مسیحائی کا سارے دہر ہیں مور ہے جن کی مسیحائی کا سارے دہر ہیں اور کی باتیں کریں اور اس کے اسعد بیار کی باتیں کریں

معقولات ومنقولات کی ایک مثال

فرمایا کہ ایک محض طالب علم ولائی جھے سے کہتے تھے کہ ایک عالم معقولات اور

منقولات کی مثال اس طرح دیا کرتے تھے کہ بھائی منقولات کی تو مثال ایس ہے جیسے کبوتر کہ وہ ذرای مشقت ہے شکار ہو جاتا ہے ایک چھرا ہی کافی ہے اور پھر مزہ دار سالن کا سالن اور معقولات کی مثال الی ہے جیسے سور کا شکار کہ اس کے مارنے ہیں مشقت تو بہت ے اور حاصل کی تھے بھی نہیں ایک معقولی کی حکایت ہے کہ وہ پڑھ کر آئے باپ نے دو انڈے بکوا کر سامنے رکھے اور ان کے ایک بھائی کو ہمراہ بٹھا دیا کہ بیہ دونوں بھائی کھا میں کے آپ کومعقول کا جوش اٹھا تو کہا کہ ابا جان ہم دو انڈول کوسو ٹابت کر دیں۔ باپ نے ٹابت کرنے کی اجازت وی کہنے گئے کہ ایک یہ ایک یہ دو ہوئے اور ان کا مجوی تین ہوئے ای طرح تین بیاور ایک تین کا مجموعہ جار ہوئے۔ بس بڑی بک بک کے بعد سو ثابت ہو گئے۔ باب ہوشیار تھا اس نے ایک انڈا تو خود اٹھا کر کھا لیا اور ایک جھوٹے لڑے کو کھلا دیا اور کہا ۹۸ آپ کھا لیں بس بینتیجہ ہوا کہ اس قدر محنت بھی کی اور حاصل مجھ نہ ہوا اور نقصان بے ہوا کہ سامنے کے بھی اٹھ گئے۔ نقصان بر باد آبا کہ ایک معقول تیلی کے یہاں تیل لینے گئے۔ اس کے بیل کے گلے میں تھنی بندھی ہوئی تھی انہوں نے پوچھا یہ کیوں بائد حی ہے کہا ہم اکثر کام میں رہتے ہیں اس تھنٹی سے اس کے جلنے کا پت چل جاتا ہے فرمایا سے کوئی بات نہیں اگر کھڑا کھڑا بی سر بلاتا رہے تیلی نے کہا مولوی صاحب یہاں سے جائے تیل بھی اور کہیں سے لے لیجئے کہیں میرے بیل کو معقولی آ جائے پھر کام نہ کرے تمیجہ یہ ہوا کہ بیجارے کو تیل بھی نہ ملا (بعد میں ہمارے حضرت نے ایڈے والے معقولی کی نسبت فرمایا کہ اس کو جواب وینانہیں آیا اے میہ کہنا جاہتے تھا کہ وہ اٹھانویں بھی تو ان دو بی کے تابع تھے وہ ۹۸ بھی تم نے کھا لئے مجھ کو پچھ نہیں بیا۔ اب محققین نے مجاہدات میں کی کردی ہے

ایک طالب علم حفرت والا کے پاس آ کر جیٹا تو اس سے استفسار فرمایا کہ آج پڑھتے کیوں نہیں اس نے کہا کہ بچھے جریان کا مرض ہے اور عکیم صاحب نے منع کر دیا ہے فرمایا کہ آج کل قوئی بہت ضعیف ہو گئے ہیں دیکھتے تو اس کی عمر بی کیا ہے پہلے لوگوں کے توئی بہت اچھے ہوتے ہتے جماری بڑی پیرانی صاحبہ مظلہا ( لیعنی حضرت حاجی صاحب ً کے گھر میں کئی بہیں تھیں سب کا ایک جگہ بیٹھنا اٹھنا تھا) ایک بی بی ہے اپ خاص حالات بھی بیان کر دیا کرتی تھیں ایک مرتبہ بیرانی صاحبہ نے ان سے فرمایا کہ ہمارا یہ کھیل تھا کہ جب رمفان شریف کا آخری روزہ ہوتا تو ہم اس کو اس لئے توڑ لیا کرتے تھے کہ اب روزے ختم ہو جا کی گئے دھیں گے جب توڑنے سے کفارہ واجب ہو جائے گا تو رکھنے پڑیں گے (ان کو بیمعلوم نہ تھا کہ روزہ توڑنے سے گناہ ہوتا ہے) اور جب کفارہ آخر ہوتا اسے بھی توڑ دیج پھر رکھنے شروع کرتے ایسے ہی کئی مرتبہ کرتے۔ ہمارے محضرت نے فرمایا۔ اللہ اکبر عابدوں کا کھیل بھی عبادت ہوتا ہے اور ماشاء اللہ تو کی کیے حضرت نے فرمایا۔ اللہ اکبر عابدوں کا کھیل بھی عبادت ہوتا ہے اور ماشاء اللہ تو کی کیے اعراض کا ایکھے تھے اور اب سے اس لئے اب محققین نے بہت مجاہدات میں تقلیل کر دی ہے۔ قلت من م بھوم ہو جا تا ہے اس لئے اب محققین نے بہت مجاہدات میں تقلیل کر دی ہے۔ قلت من م تکوم ہو جا تا ہے اس لئے اب محققین نے بہت مجاہدات میں تقلیل کر دی ہے۔ قلت من م تک میں وک کر دیا ہے کوئکہ اب تو گی اس کے مخمل نہیں بس اب قلت طعام کو تو بائکل ہی متروک کر دیا ہے کوئکہ اب تو گی اس کے مخمل نہیں بس اب قلت کلام اور قلت اختلاط مع الانام ہی باتی رہ گیا ہے کوئکہ ان کی کشرت میں ضرر بھی ہے ان کلام اور قلت اختلاط مع الانام ہی باتی رہ گیا ہے کوئکہ ان کی کشرت میں ضرر بھی ہے ان

برائی ترک کرنے کا اصل علاج

ایک فخص نے آ کر عرض کیا کہ ججھے جوا اور سٹہ کی عادت ہے اس کا علاج بتا کا فرمایا ہمت علاج ہے دوسرے اپنے اوپر لازم کر لوکہ جب این ہوسونفلیں پڑھا کرو اور دو وقت کھانا نہ کھاؤ۔ باتی اصل علاج وہی ہمت ہے۔ پھر اس فخص نے کہا مال باپ کی میرے دل میں مجت ہو جائے گی۔ میرے دل میں مجت ہو جائے گی۔ فراڑھی یا عث وجائے سے محبت ہو جائے گی۔ فراڑھی یا عث وجائے سے ج

فرمایا کہ ڈاڑھی عجیب چیز ہے اس سے آ دمی بہت فکیل وحسین معلوم ہوتا ہے بلکہ ایک مخص تو کہتے ہتھے باوشاہ معلوم ہوتا ہے اب تو اس کی بڑی گت بنار کھی ہے۔

شاه سعود اورنجد بول كاحسن انتظام

چند حاتی آئے ہوئے تھے انہوں نے مکہ شریف کے تھے سائے کہ حاجیوں کی

چیزیں جو راستہ میں گر گئیں یا تم ہو گئیں وہ حاجیوں کو تلاش کر سے پہنچائی شئیں اور یانی کی ا فراط اور دیگر انتظام نہایت ایکھے پیانہ پر تھے ہمارے حضرت نے بڑی خوشی ظاہر فرمائی اور فرمایا کہ جا جیوں کو بڑا امن ہو گیا ہمیں اور کیا جائے۔ ابن سعود کوشریعت کا بڑا لی ظ ہے ایک مرتبہ ایک لیڈر کھے تجویزیں ہاس کر کے ان کے باس لے گئے۔ تو کہا افارجل بدوی لا ا عرف الاالبعیر اور بہتھی کہا کہ ہم نہیں جائے ہم عاماءکو دکھلائیں گے جو وہ تھم دیں کے وہ کریں مے ایک اور شخص ہے توسل کے بارہ میں گفتگو ہوئی جب بے تفتگو من عاجز آ گئے تو فرمایا۔ افار جل جاهل هار جع الى العلماء انہيں كا واقعہ بكراك صاحب کہتے تھے کہ ایک لدھیانہ کے بدعتی نے طعن کے طور پر ان سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کی ایک آ کھ میں روشی نہیں ہے۔ (قبوں کے انبدام کی وجہ سے بدعتی ان کو د جال کہتے ہیں جبیہا کہ اس مقولہ سے ظاہر ہے) نہایت تحمل سے فرمایا ہاں سیحے سنا ہے۔ مجھے اس سے ضرر نہیں ہے خدائے میرے قلب میں اتنا نور دیا ہے کہ اگر دونوں آ تکھیں بھی جاتی رہیں تب بھی کچھ پرواہ نہیں ہے۔ جورے حضرت نے فرمایا کس قدر صیم اور سیم الطبع ہیں۔ اس وقت باوشاہول میں یہی ، یک شخص ہے کہ قرآن و حدیث کے سامنے سرخم كر ديتا ہے ميں كہا كرتا ہوں كہتم اس كا جنيد وشبلى سے كيول موازنه كرتے ہو بادش ہول ے کرو فلان بادشاہ کو دیکھوکیسی گڑ بڑ کی کہ تمام کابل میں تباہی آ میکی لوگ بجہ سقد کی تعریف کرتے ہیں اس میں تو سلطنت کی اہلیت بالکل بی نہیں امان اللہ میں انتظامی مادہ تو. تھ تجربہ کاربھی تھا (گر افسوس شیطان نے کیا پٹی پڑھائی) اگر این سعود جیسے دوجار بادش ہ بھی ہو جا کیں تو اسلام کو قوت ہو جائے بس ان میں کی ہے تو ذوق کی ہے۔ ضدا کرے میہ بھی پیدا ہو جائے (آمین) ایک فخص نے جنب رسول القد صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں و کھ کہ آپ ان ہے پوچھتے ہیں کیوں رنجیدہ ہوتو کہا کہ بینجدی حضور کے ساتھ بے اد لی کرتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے اد لی جماری ہی تو کرتے ہیں حمہیں تو راحت پہنچاتے ہیں (جامع کہتا ہے آ ہ اپنی ذات کے مقابلہ میں حضور کو اپنے غلامول کی تکلیف کاس قدر خیال ہے۔

چہ غم دیوار امت زا کہ باشد چونؤ پشتبان

# چه باک از موج بحر آنرا که دارند نوح کشیمیان (جامع)

اب تو ان لوگوں میں پھے تکلف آگیا ہے ان کے پہلے ایک امیر کا واقعہ ایک فض من تے تھے جو ان سے ال کرآئے تھے کہ وہ اکثر نظے پاؤں رہتے تھے۔ (صحابہ کے حالات میں جو آیا ہے کنا نحتفی احیانا کہ بھی بھی نظے پاؤں بھی رہتے تھے ) اور وہ فخص یہ بھی کہتے تھے کہ وونوں وقت ان کی طرف سے ایک منا دی ہوتی تھی کہ جس نے کھاٹا نہ کھایا ہو وہ لے جائے جب امیر کو اطمینان ہو جاتا کہ اب کوئی نہیں رہا پھر آپ کھاٹے تھے ایک فخص کی مقام پر بروؤں کے قبضے میں پھنس گئے وہ بھاگ کرنجہ میں پہنے کے تو خائف تھے ایک فخص کی مقام پر بروؤں کے قبضے میں پھنس گئے وہ بھاگ کرنجہ میں پہنے آپھی طرح رکھا۔ ایک انگریز سیاح لکھتا ہے کہ میں نے بہت سیاحت کی جس چیز کو میری آپھی طرح رکھا۔ ایک انگریز سیاح لکھتا ہے کہ میں نے بہت سیاحت کی جس چیز کو میری آپھیں ڈھویڈتی تھیں (بینی بیداری) وہ نجہ میں دیکھی کہ تمام قوم بیدار ہے کوئی اپنے فرض منعبی سے عافل نہیں۔

خور بیدار سے کوئی اپنے نیوں میں تھون کی کی

فرمایا کہ فلال مولوی صاحب (جوتصوف کے زیادہ قائل نہ ہتے) نجدیوں کو دکھے کر کہتے ہتے کہ ان میں بڑی کی ہے میں نے کہا جس چیز کوتم ضروری نہیں سیجھتے اس کی کی ہے (بینی تصوف جس سے خشوع و خضوع پیدا ہوجیسا کہ ارشاد بالا سے فعاہر ہے) ۔ (جامع)

وجد بول کے ساتھ نجد بول کی ضرورت فرمایا کہ میں کہا کرتا ہوں کہ زمانہ میں اکثر تو ضرورت وجد بول کی ہے محر کہیں کہیں ضرورت نجد بول کی بھی ہے۔

صوفیاء اورفقہاء تحکمائے امت ہیں فرمایا کہ ایک مولوی صاحب نے لکھا تھا کہ مجھے اول درجہ میں تو محدثین سے

موئے مبارک کا احرام

محبت ہے پھر فقہاء سے پھر صوفیہ سے۔ میں نے لکھا کہ جھے اس ترتیب سے ہے اول صوفیہ سے پھر فقہاء سے پھر محدثین سے کیونکہ صوفیہ اور فقہا حکمائے امت ہیں اور ان کے امت پر بڑے احسان ہیں۔ پھر صوفیہ اہل محبت ہیں۔ بھائی اکبر علی صاحب کا انداز اصلاح

فرمایا کہ ایک مرتبہ بریلی میں اپنے وعظ میں ایک مولوی صاحب نے جو اپنے اواح کے رہنے والے بتے بریلوی خان صاحب کی بہت تعریف کی۔ بھائی اکبری نے یہ من کر ان کی وعوت کی کھانے کے بعد ان کو حفظ الایمان کا نسخہ بورا دکھا ویا کہ اس میں پھے اعتراض کی بات ہے۔ انہوں نے کہا نہیں بالکل ٹھیک ہے۔ کہا پھر وہ جمعہ دکھایا جس ٹھیک ہے۔ پھر پچھ سطریں مقرر کیں کہ یہ ویکھئے کہا بالکل ٹھیک ہے پھر وہ جمعہ دکھایا جس ٹھیک ہے۔ پھر پچھ سطریں مقرر کیں کہ یہ ویکھئے کہا بالکل ٹھیک ہے پھر وہ جمعہ دکھایا جس پر شوروغل ہے کہا بالکل ٹھیک ہے اس میں شبہ کیا جو بار بار آپ و کھلاتے میں کہا کہ آپ کے خان صاحب جن کی آپ نے وعظ میں تعریف کی ہے وہ اس کی وجہ سے کا تب حفظ الایمان کی تخیر کرتے ہیں فرمایا بہت برا ہے جمعے اس کی خبر نہتی میں تو نام بھی نہ لونگا۔ حضرت شاہ عبدالقدوتی رحمۃ اللہ علیہ کی آیک حکایت

فرویا کہ شاہ عبدالقدوں رحمۃ اللہ علیہ کے فرقہ کی میں نے بھی ذیارت کی ہے جس وقت صاحب سجادہ اس کو پہن کر ہاتھی پر جیٹے ہیں تو ان پر ایک صاحت طاری ہوتی ہے۔ قریب قریب استفراق ہو جاتا ہے۔ یہ فرقہ کئی سال حضرت کے جسم پر رہا ہے جب کہیں سے بھٹ جاتا تو کسی گھوڑے پر ہے کپڑا اٹھا کر اور اسے پاک کر کے پیوند لگا لیا کرتے ہے اس پر سینکڑوں قسم کے پیوند ہیں حضرت کے بیمان تنگی زیادہ تھی کرتے ہے اس پر سینکڑوں قسم کے پیوند ہیں حضرت کے بیمان تنگی زیادہ تھی اور جب بیوی بجوک سے زیادہ بے تاب ہوتیں تو فرماتے کہ گھراؤ نہیں ہمارے لئے جنت میں عمدہ عمدہ کھانے تیار ہورہ ہیں (بیوی اللہ کے فضل سے الی نیک بخت تھیں کہ کل میں عمدہ عمدہ کھانے تیار ہورہ ہیں (بیوی اللہ کے فضل سے الی نیک بخت تھیں کہ کل میں عمدہ عمدہ کھانے تیار ہورہ ہورہ میں (بیوی اللہ کے فضل سے الی نیک بخت تھیں کہ کل

فرمایا کہ ججة الوداع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اینے سر کے موتے مبارک

اتار كرتفتيم فرمائے بيں۔ فاہر ہے كہ بال سر پر ہزاروں ہوتے بيں وہ كتوں كے پاك بہنچ ہوں كے اور اس بيں ايك ايك بال كے كتنے حصے كر كے ايك ايك نے آيى بيل تفتيم كے ہوں كے اور كتے تفاظت ہے ركھے ہوں كے اس لئے اگر كسى جگہ موئے مبارك كا بينہ چلے تو اس كی جلدی بحد بدكرتا چاہئے۔ شاہ عبدالحق صاحب نے لکھا ہے كہ كو ہم نے زيارت نہيں كی جرفر تو سی ہوراس موقع پر بيشعر لکھا ہے۔

مرا از زلف نو موی پیند است بوس را ره مده بوی پیند است

صحابه کی ایک کیفیت پرایک موزول شعر

فرمایا کہ حدیث میں جو آیا ہے کہ جب شدت مرض سے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز کومبحد میں تشریف نہ لا سکے (اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امام بنایا گیا)
بس آپ وہلیز پر آکر رک گئے تو پروہ اٹھایا گیا اس وقت کی حالت کو صحابہ کہتے ہیں کدنا ان نمو تن یعنی قریب تھا کہ ہم بد دواس ہو جاتے اس موقع پر شاہ عبدالحق صاحب نے ایک شعر کھا ہے اور اس جگہ ہے بہتر اس شعر کے چہاں ہونے کا کوئی موقع بھی نہیں ہے۔

در نمازم خم ابروئے تو چوں یاد آھ مالتے رفت کہ محراب بفریاد آھ آنخضرت النے کے اونٹول کے ذرج کرنے پر ایک شعر

فرمایا کہ حدیث شریف میں جو آیا ہے کہ ججۃ الوداع میں آپ نے سواونٹ

ذری فرمائے ۱۳ تو اپنے دست مبارک سے باتی حضرت کل کے دست مبارک سے ذری جو تے اس دقت اونؤں کی بیر حالت تھی کہ کھسک کھسک کے حضور کے قریب ہوتے تھے کہ پہلے حضور آپنے دست مبارک سے ججھے ذریح کریں۔ اس موقع پر بعض ہزرگول نے بیہ شعر لکھا ہے جس کے لئے اس جگہ ہے ہزری جگہ جسیاں ہونے کا کوئی موقع بھی نہیں ہے۔ ہمہ آ ہویان سحوا سر خود نہادہ یکف محمد آ ہویان سحوا سر خود نہادہ یکف مامد آ کہ دونرے بھیار خواہی آ مد

## نرے مولو ہوں کا دل بھی نہیں روتا

فرمایا کہ مولوی سلیمان صاحب واعظ ایک مرتبہ وعظ کہہ رہے تھے مشنوی اچھی پڑھتے ہیں۔ بڑے ول گلی باز تھے ایک بار کہتے تھے کہ میں بھی بدعتی ہوں اور پچے غیر مقدر آ واز اچھی تھی کھی علماء کی ایک مجلس میں اثناء تذکرہ علماء کو مخاطب کر کے کہا کہ تم لوگ اتنی دیر سے بیٹھے ہو تمہارا کوئی آ نسو بھی ٹیکا ہے اگر یہاں صوفیہ کا مجمع ہوتا تو اب تک کتنی دفعہ روتے (جامع) کو حضرت حاجی صاحب رحمة اللہ کے شعر یاد آ گئے۔

ایک تم ہو کہ جوں بھی نہیں رینگی ہمارے حضرت نے فرمایا کہ واقعی نرے مولو بول کا تو دل بھی نہیں روتا۔

#### رونے کے اسباب مختلف ہیں

-4-

فرمایا کہ شاہ ابو المعالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھ ہے کہ ایک مرتبہ ہم اپنے شنخ کے پاس بیٹے تھے اور سب کے سب رو رہے تھے ایک مختص نے کہا کہ بیر سب کے سب محروم بیل اگر واصل ہوتے تو کیول روتے اس پر شاہ ابو المعانی کو جوش آیا اور ایک رسال ہفت محرید کلھا۔ اس میں نکھ ہے کہ روتا سات وجہ سے ہوتا ہے۔ روتا حرمان کی دلیل نہیں بعض وقت خاص وصل بھی رونے کا سبب ہو جاتا ہے اور اس موقع پر عارف شیرازی کا بیشعر نکھا

بلبلے برگ گلے خوشرنگ درمنقارداشت اندرال برگ و نوا خوش ناله بائے زارداشت گفتمش درمین وصل این ناله و فریاد چیست گفت مارا جلوه معثوق دراین کارداشت ایک و فعد مولانا محمہ لیقوب صاحب کے درس عدیت میں حضرت افی ابن کعب رضی اللہ عنہ اللہ عنہ کا قصہ آیا کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت افی ابن کعب رضی اللہ عنہ عنہ رفایا کہ مجھے کو اللہ تعالیٰ کا تھم ہے کہ سورہ لم کین تمہیں سناؤں تو انہوں نے عرض کیا کہ یا حضرت کیا اللہ تعالیٰ نے میرا نام لیا ہے فرمایا ہاں تمبارا نام لیا ہے تو اس پر آپ رونے یا حضرت کیا اللہ تعالیٰ نے میرا نام لیا ہے فرمایا ہاں تمبارا نام لیا ہے تو اس پر آپ رونے کے ایک طالب علم نے حضرت مولانا ہے کہا کہ بیاتو خوشی کی بات تھی رونے کی کیا بات ہے۔ مولانا نے فرمایا کہ جا احمق تو کیا جائے کہی خوشی کی بات تھی رونے کی کیا بات ہے۔ مولانا ہوتا ہے۔ مارے حضرت مولانا ہوتا ہے۔ مارے حضرت میں حالت کی کیا دیتے تھی تو کیا جائے گئی کہ جائے ہوتا ہے۔ مارے حضرت کی میا دینے ہوتا ہے۔ مارے حضرت کی میا دینے ہوتا ہے۔ مارے حضرت کی میا دینے میں خوشی کیسا دینے ہوتا ہے۔ مارے حضرت کی میا دیسے دھی تا ہے۔

بامدی گوئید اسرار عشق و مستی گذار تابمیرد در رنج خود پرستی

نے اس کی شرح فر مائی ہے فر مایا کہ رونا مجھی خوشی سے ہوتا ہے مجھی رنج سے اور مجھی گرم بازاری عشق سے ہوتا ہے حضرت الی ابن کعب رضی اللہ عند کے رونے کی حقیقت حضرت کے ارشاد سے بخولی واضح ہوگئی میں اور آسان کر کے کہنا ہول کہ محبت کے جوش میں بھی رونا آتا ہے۔

یہ ذوقیات بیں ان کو غیر ذوق والا نہیں سمجھ سکتا۔ تو تحق مثال مگر بزرگوں نے اپنے مطلب ایس حکایتوں سے نکالے ہیں۔ مولانا روی اپنی مثنوی میں ایسی بہت حکایتی ایے مطلب ایسی حکایتوں سے نکالے ہیں۔ مولانا روی اپنی مثنوی میں ایسی بہت حکایتی ایے ہیں۔ وہ مثال یہ ہے کہ ایک حافظ جی تھے ان سے لونڈوں نے کہا کہ حافظ جی نکاح کر لو بڑے مزے کی چیز ہے حافظ جی نے ان کے کہنے سے نکاح کرلیے۔ لڑکوں نے مزہ کا موقع بھی بتلا ویا حافظ جی روٹی نے گئے اور اسے برہند کر کے اس مقام سے روٹی لگا لگا کر کھانا شروع کی۔ میچ کولڑکوں سے کہا کہ تم جموٹے ہو۔ چننی تک میں مزہ ہے اور اس میں انتا بھی نہیں لڑکوں نے کہا کہ حافظ جی مارا کرتے ہیں۔ اگلے دن آ ب جوند لے کر پنچ اتنا بھی نہیں لڑکوں نے کہا کہ حافظ جی مارا کرتے ہیں۔ اگلے دن آ ب جوند لے کر پنچ اور انکی اور برہند کر کے پیٹینا شروع کیا۔ میچ کولڑکوں نے پوچھا تو کہا کہ جاؤ نالانکو رات تو لڑائی اور برہند کر کے پیٹینا شروع کیا۔ میچ کولڑکوں نے پوچھا تو کہا کہ جاؤ نالانکو رات تو لڑائی بھر تیسری شب کوآ پ نے اس طریقہ پرعمل

کیا اور صبح کولڑکوں سے کہا کہ واقعی بہت مزہ کی چیز ہے ہمارے حضرت نے فر مایا بس بے ڈوق آ دمی کی الی ہی مثال ہے۔

الله تعالی سے طبعی محبت بھی ہوسکتی ہے

فرمایا کہ ای بے ذوق کے سبب بعض اہل ظاہر نے تکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مساتھ مجت عقلی ہو سکتی ہو سکتی ہو سکتی ہو سکتی کے ونکہ جب آ کھے ہے نہیں دیکھا تو مجت طبعی کا تحقق کیسے ہو سکتا ہے اس موقع پر حضرت امام غزائی رحمتہ القہ عدید نے جھلا کر لکھا ہے کہ ان کا انکار ایسا ہے جیسا کہ عنین کا انکار لذت جماع ہے کہ وہ اس کی حقیقت اور لذت کو جانا ہی نہیں ہو سکتا اور انسان تو انسان حیوانوں نے مجت طبعی نہیں تو کیا ہے۔ مجت عقلی میں ایس نہیں ہو سکتا اور انسان تو انسان حیوانوں نے بھی جانیں وے دیں ہیں۔ سے بھی جانیں وے دیں ہیں۔ حضرت سمنون محب ایک مرتبہ محبت کا بیان فرما رہے ہتے ایک بھی جانیں وہ نہیں وہ نیچ اتری پھر صبر نہ ہو سکا تو گود میں آ کر بیٹھ گئی۔ پھر تھوڑی دیر پیش میں سر فیک کرم گئی۔ پھر تھوڑی دیر پیش مر میک کرم گئی۔

غم نہیں جان کا جانباز برے ہوتے ہیں سر جھکا دیں کے کوئی نینج اٹھائے تو سہی پیراں نمی پرند مریدان می پرائند

فرمایا کہ بس بی بیران نی پرند مریدال می پرانند کا مضمون ہے۔ یہی زیادہ شہرت دیتے ہیں۔ ایک شخص نے بچھ سے روایت بیان کی کہ بعض لوگوں کا میرے متعلق بیا اعتقاد ہے کہ ان کے ہاتھ پاؤل سوتے ہیں الگ الگ ہو جاتے ہیں استغفرانتد ای لئے ہیں نے وصابا ہیں لکھا کہ میری سوائح نہ کہی جائیں لوگ احتیاط نہیں کرنے کیونکہ اگر احتیاط کرتے ہیں تو ان کے نزدیک کرامت کا ایک عدد جو کم ہو جائے گا پھر ہاتھ پاؤں احتیاط کرتے ہیں تو ان کے نزدیک کرامت کا ایک عدد جو کم ہو جائے گا پھر ہاتھ پاؤں الگ ہونے کے متعلق بیان کیا کہ دراصل وہ الگ نہیں ہوتے یونمی نظر آتے ہیں ان کا اتصال محسوں نہیں ہوتا تصرف سے ایہا ہو جاتا ہے تمثل اس صورت سے ہوتا ہے کہ ان کا اتصال محسوں نہیں ہوتا تصرف سے ایہا ہو جاتا ہے یہ کوئی کمال نہیں ہے ممکن ہے کہ جو چیز موجود نہ ہو اور نظر نہ آئے۔ نواب وقار الملک نے

مجھے علی گڑھ کے کالج کی سیر کرائی تھی وہاں ایک آئید بھی دکھلایا تھا جس میں اندر کی چیز نظر آتی تھی اوپر کی نظر نہیں آتی تھی وہ آلہ بیار کے اندر کے حالات و کیھنے کے لئے ایجود کیا ہے پھر اعضاء کے انفصال کی مناسبت سے (ہنس کر فرمایا) ابنی وصل مشکل ہے نصل کیا مشکل ہے۔

اصحاب صفہ کے تصے کی تو منبح

فرمایا کہ اصحاب صفہ کا قصہ جو صدیثوں بیس آیا ہے کہ ان بیس آیک خفص کی وفات ہوئی اور اس نے ایک دینار چھوڑا تو آپ نے فرمایا کہ اس کے لئے جہنم کا ایک دائ اور دوسرے نے دو دینار چھوڑے تو فرمایا اس کے لئے دو داغ ۔ تو کیا مال جمع کرنا معنع ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر منع ہوتا تو بیراث کیوں مشروع ہوتی لوگوں نے اس موقع پر دق ہوکر یہ کہہ دیا کہ اس زمانہ بیس مال جمع کرنا جائز نہ تھا بعضوں نے قل العفو کے بھی معنی ہوکر یہ کہ دیا کہ مال ضرورت سے زائد نہ رکھنا چاہئے گر اول تو اس بیس یہ خیال ہے کہ یہ جواب انفاق زائد کے لئے نہیں بلکہ غیر زائد علی الحاجۃ کے انفاق سے منع کے لئے ہے قل الا تنفقوا الا العفو زائد کو خرج کرو جو زائد نہ ہو خرج شدکو جب مدلول بیٹی نہیں ہے مدیث کی ہے بنا کہے جھیس قاضی شاء اللہ نے اس کی تغیر بڑی اچھی کی ہے وہ یہ ہے کہ عقوبت کا حب نفس ادخار نہیں بلکہ سبب یہ ہے کہ وہ مدی ترک دنیا کے دیمے اور لوگ بھی تقویت کا حب نفس ادخار نہیں بلکہ سبب یہ ہے کہ وہ مدی ترک دنیا کے دیمے اور لوگ بھی ان کو ایہا ہی سجھتے تھے لہذا دیناروں کا جمع کرنا ان کے ترک دنیا کے دیموے کے خلاف تھا اس ویہ سے مذاب ہوا اور یہ موثی بات ہے کہ جب کوئی عبت کا دیموئی کر کے خلاف تھا تو کس قدر غینا ہوگا۔

رياء كى حقيقت

فر مایا کہ ایک شخص کا خط آیا ہے اس میں لکھا ہے کہ اس طرح عبادت کرنے کو بی نہیں چاہتا کہ لوگ دیکھیں نماز بھی جھپ کے پڑھتا ہوں۔ تسبیح پڑھنے میں اگر کوئی آجا تا ہے تو اس کو کپڑے میں چھپالیتا ہوں تا کہ ریاء نہ ہو میں نے لکھا ہے کہ بھی اسلام چھپانے کو بھی جی چاہا کیونکہ دولت اسلام تو بڑی چیز ہے اس میں بھی تو ریاء ہے (مجمع کی طرف خاطب ہو کے قرمایا) محققین کا تول ہے کہ عام آ دی تو اظہار عبادت کوریاء بیجھتے ہیں اور خواص اخفاء عبادت کوریاء بیجھتے ہیں کیونکہ اخفاء سے بیہ معلوم ہوتا ہے کہ ابھی اس کی نظر مخلوق پر ہے اور اصل طریق یہ ہے کہ اپنی طرف سے نہ اظہار کا قصد کرے نہ اخفاء کا اپنے کام سے کام سے کام دکھے۔ (جامع کہتا ہے کہ مخلوق کی ذم و مدح کا امیدوار نہ رہے ہیں یہ نہ اق بیدا کرے

دل آرا ہے کہ داری دل دروبند وگرچشم از ہمہ عالم قروبند

ریاء فقط اظہارعبادت ہے تھوڑا بی ہوتی ہے بلکہ اس کی حقیقت یہ ہے کہ اپنی عبادت کو اس نیت سے فعاہر کرتا کہ لوگ میری بزرگ کے معتقد ہو جائیں باتی رہا نفس اظہار سودہ کوئی ریاء نہیں اور اگر کسی کے اعتقاد کا بلا افقیار خیال آئے تو وہ وسوسہ ریاء ہے ریاء نہیں بس اپنی طرف سے قصدا اظہار نہ کرے نہ یہ کہ کونوں میں چھپتا پھرے۔ دیکھا اس طریق میں جھپتا پھرے۔ دیکھا اس طریق میں جانا بہت مشکل ہے۔

کر ہوائے ایس سفر داری والا دامن رہبر جمیر و پس بیا دامن رہبر جمیر و پس بیا ہے دامن مشد در راہ عشق عمر مکنشت: ونشد آگاہ عشق در ارادت باش صادق ای فرید تابیابی شمنج عرفان راکلید نفس نتواں کشت الا علی بیر دامن آس الفس کش رایخت ممیر

(جامح)

شیطان بڑے دور کی بھاتا ہے۔ حضرت مولا تا گنگونگ نے ایک شخص کو ذکر جہر تعلیم کیا تو اس نے کہا کہ اس میں تو ریاء ہو گی۔ فرمایا کہ جب ذکر خفی کرو گے اور لوگ

و کھے کر یہ کہیں گے کہ نہ معلوم اس وقت شاہ صاحب عرش کی سیر کر رہے ہیں یا کری کی تو کیا یہ بیں نے من کی یہ یہ یہ یہ جا کہ ہیں نے من کے یہ یہ یہ یہ یہ یہ اشارہ لطیف تھا کہ لوگوں پر ظاہر ہو گیا اور ریاء ہو گئی چشتی نے کہا کہ ہیں نے من کہا کہ ہیں نے منا کہا کہ ہیں نے منا کہا کہ ہیں نے منا ہے آپ ذکر خبی کرتے ہیں (مطلب یہ کہ جب ففی کی بھی لوگوں کو خبر ہوگ تو ففی ہے کیا فائدہ ہوا) اور ذکر جبر سے نیخ کا سب بھی نفس کا ایک کید بھی ہوتا ہے وہ یہ کہ جب ذکر جبر کرے گا تو ظاہر ہے پڑوسیوں کو خبر ہوگ اور جس دن نہ اسٹھے گا تو مسجھیں کے کہ آج شاہ صاحب نہیں اٹھے اور ذکر دففی ہیں جس دن چاہ کرو۔ جس دن چاہ ہو کہ قابر ہے پڑار عابد ہے بھاری ہے۔ صدیث ہے فقیلہ فظر بینچتی ہے اس واسطے شیطان پر ایک فقیہ ہزار عابد سے بھاری ہے۔ صدیث ہے فقیلہ واحد اشد علی الشیطان من الف عاجد کے وفکہ شیطان مدت میں تو ایک کید بناتا جاور یہ اس کے کید پرمطلع ہو کر ذرای دیر میں توڑ پھوڑ کر رکھ و بتا ہے۔

فرمایا کہ جبہ شریف جو جلال آباد میں ہے ہمارے پاس اس کی اصل ہونے کی
کوئی سندنہیں ہے بس اپنے حضرات کے رجمان سے مظنون ہوتا ہے کہ یہ اصل ہی ہوگا
کیونکہ جعلی کی طرف ایسے حضرات کو اس قدر کشش ہوتی نہیں ہے اسے تو دکھے کر دل کھنچا
جاتا ہے ایک دفعہ ایک شخص نے حضرت حاجی صاحب کو جلال آباد کا جبہ پہنے دیکھا تو ایک
مجر نے یہ تعبیر دی کہ آپ تمبع سنت ہیں۔
آجکل کے مجمہتہ ین کی مثال

فرمایا کہ بعض لوگ جمعہ زوال سے پہلے پڑھ لیتے ہیں ضدا جانے ہے کہاں سے سمجی ہے اور اس باب میں جوشنین کی حدیث ہے ماکنا نقبل لا نتغدی الابعد الجمعه اس سے تو صرف یہ بہ چاتا ہے کہ ہم قبلولہ بعد جمعہ کرتے ہے یہ بہیں ابت ہوتا کہ جمعہ وقت سے پہلے اوا کر لیتے ہے۔ انہوں نے قبلولہ اور کھانے کو تو اپنی جگہ اور وقت سے نہ بٹایا اور جمعہ کو ہٹا ویا۔ کیا یہ بیس ہوسکتا کہ جمعہ اپنے وقت پر ہوا اور قبلولہ

وقت سے مؤخر ہو جائے۔ بٹنے پر یاد آیا کہ ایک عظمندوں کی بہتی ہیں ایک سوداگر ایک شخص کی دیوار کے سامیہ سلے دیوار سے کمر لگا کر بیٹھ جایا کرتا تھا اور مالک بھی دیکھا کرتا تھا ایک روز اس نے اپنی چٹائی بالکل دیوار کی جڑ سے ملا کر بچھائی۔ وہ پہر تک وہ کھسک کر تھوڑی نیجے آگی تو آپ نے اس سوداگر سے کہا کہ دیکھو بھائی میہ اچھا نہیں جو تم نے ایک بالشت ہری دیوار ہٹا دی۔ آئ کل کے نئے جہتدین کی بھی ایس ہی مثال ہے کہ تیلولہ اور غذا میں فرق ند آئے جا ہم جمعہ اپنے وقت سے ہٹ جائے۔ ایک ایس ہی جو پڑھنے والے شرخ فرق ند آئے جا جمعہ اپنے وقت سے ہٹ جائے۔ ایک ایسے ہی جمعہ پڑھنے والے شخص نے بھی ہے ہو چھا کہ اب کیا کروں میں نے کہا جو نمازیں پڑھی ہیں وہ دہراؤ اور میہ سب کلام غیر جہتد مدی اجتہاد کے ساتھ ہے اور جو واقع میں جہتہ ہواس کو جن ہے کہ نقس کو اپنے ذوق ہے کی خاص کو اپنے ذوق ہے کی خاص کل پر مجمول کر لینے کا ان کے ساتھ سے کلام نیس۔ اپنے ذوق ہے کی خاص کی تو ہے ہا رہے میں چندسوالا ت

ایک عالم نے سوال کیا کہ یہ جو حدیث بیں آیا ہے کہ ایک مخف نے نانویں خون کے ہیں میری قوبہ مغول ہے یا نہیں اس نے کہانہیں قو اس نے اس کو بھی قبل کر دیا کہ اب پورے سوہی۔ مغبول ہے یا نہیں اس نے کہانہیں قو اس نے اس کو بھی قبل کر دیا کہ اب پورے سوہی کی ایک مخف نے دوسری بہتی کے ایک عالم کے پاس جانے کا پت بتلایا وہ اس بہتی کی طرف چلا اور راستہ میں مرگیا تو دریافت طلب ہے اس ہے کہ جب وہ تو بہ کر چکا تھ تو پو چھتا کی پھڑتا تھ۔ ارشاد فرمایا کہ تو بہ تو کر چکا تھا گر مقبول ہوتا معلوم نہ تھا۔ اس سے پو چھتا پھڑتا تھا۔ ارشاد فرمایا کہ تو بہ تو کر چکا تھا تو ملائکہ رصت و عذاب میں اس کے متعنق منازعت کیوں ہوئی۔ ارش د غلب اثر معصیت یا تو بہ میں اختلاف تھا اس لئے ملائکہ نے اجتباد کی جو فیصد کے وقت ایک غلط بھی تا بت ہوا اور اجتباد غلط بھی ہوتا ہے اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ملائکہ کو ایعنی اوقات قواعد کلیے بتا دیئے جاتے ہوا کہ ملائکہ کو ایعنی اوقات قواعد کلیے بتا دیئے جاتے بہیں ہو سکتا اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ملائکہ کو ایعنی اوقات قواعد کلیے بتا دیئے جاتے بہیں ہو سکتا اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ملائکہ کو ایعنی اوقات قواعد کلیے بتا دیئے جاتے بہیں کہ جو ایسا ہے جب بی تو ان، اجتباد کی نوبت آئی۔ سوال با وجود بھی تو انعیار ہے کہ خصم کو راضی کرا دیں

کونکہ ایک حدیث میں ہے کہ اہل حقوق کو میدان قیامت میں محلات دکھلائے جائیں گے وہ دکھ کہ کہیں ہے ہیک سے لئے ہیں باری تعالیٰ کا ارشاد ہوگا جو اپنے حقوق ہارے بندوں سے معاف کرے۔ سوال۔ اس سے یہ بھی استدلال ہو سکتا ہے کہ حقوق العباد بھی معاف ہو جائیں گے۔ ارشاد اس سے استدلال کی کیا ضرورت ہے جبکہ اس کی خود حدیث میں تقریح موجود ہے جیسے ابھی گزرا۔ حقوق العباد کے مضمون پر ایک ہے باک شخص کا قصہ باد آیا کہ نانو تہ ہیں ایک شخص کہ تھے۔ اس کے کہ ان سے لے لو آگر یہ تسخر ہے تو جواب بی کی طرورت نہیں اور اگر کی گیا متعمول ہے کہ ان سے لے لو اگر یہ تسخر ہے تو جواب بی کی ضرورت نہیں اور اگر کی گیا تھیدہ ہے تو جواب بی کی مرورت نہیں اور اگر کی ہے ہوگا کہ جس قدر وہرے کے حقوق ہیں پھر یہ نہ معلوم کہ دوسرے کے حقوق ہیں پھر یہ نہ معلوم کہ دوسرے کے حقوق ہیں پھر یہ نہ معلوم کہ دوسرے کے حقوق ہیں پھر یہ نہ معلوم کہ دوسرے کے حقوق ہیں پھر یہ نہ معلوم کہ دواس ایسے عقد ہو سے گا یا نہیں۔

ایک گفن چور کی حکایت

ایک عالم نے کہا کہ ایک حدیث میں ہے کہ ایک نباش نے مرنے کے وقت اپنے لڑکوں کو وصیت کی تھی کہ اگر میں مر جاؤں تو جھے جلا دینا اور آدھی را کھ ہوا میں اڑا دینا اور آدھی پائی میں مر جاؤں تو جھے جلا دینا اور آدھی را کھ ہوا میں اڑا دینا اور آدھی پائی میں بہا دینا۔ اگر اللہ تعالی مجھ پر قادر ہو گیا تو پھر خوب ہی سزا ہوگی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسے قدرت میں شک تھا اور پھر بھی اس کی مغفرت ہوئی۔ اگر قول سے شک نہ سمجھا جائے تو عمل سے تصریحاً ظاہر ہے۔

ارشاد\_ صغات میں ہر محف عقیدے میں اپنے تہم کے موافق مکلف ہوتا ہے۔
ظاہر ہے کہ جس قدر علم علماء کو ہے عوام کو نہیں اور اس وجہ ہے وہ ان کے برابر مکلف نہیں
گوبعض متکلمین اس کو نہ مانیں گے۔ گر لایکلف الله نفساً الا و سعها ہے اس کی تائید
ہوتی ہے۔ ہر محف کا علم و نہم جدا ہوتا ہے وہ محف مطلق قدرت کو تو مانیا تھا گر اس کا کوئی
خاص درجہ اس کے علم میں نہ تھا اور پھر خشیت بھی تھی جب بی تو اس نے یہ وصیت کی۔ گر
یہ مسئد اس کی سمجھ نہ آیا کہ ہوا اور بانی ہے جدا کر کے بھی موجود کر سے وہ وہ ہے چارہ ہی سمجھا کہ شاید اس عمل ہے وہ اور بانی ہے جدا کر کے بھی موجود کر سے وہ ہے وہ ہے جارہ میں

غيبت كى تعريف

ایک صاحب کسی کا تذکرہ کر رہے تھے پھر سوال کیا کہ یہ خیبت تو نہیں ہے۔ فرمایا کہ کہنے والے کو اگر یہ یقین ہو جائے کہ یہی تذکرہ اگر بعید اے پہنچا دیا جائے تو وہ ناراض نہ ہوگا تو یہ غیبت نہیں یا اس تذکرہ سے اصلاح کا تعلق ہو بطور حزن کے تذکرہ کیا جائے یہ غیبت نہیں ہے۔

اینے آپ کو دعا کے قابل نہ مجھنا شیطانی دھوکہ ہے

الله تعالى كوخدا كبنا ورست ب

ایک خفس نے کہا کہ کانپور میں ایک خفس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جو خدا کہتے ہیں یہ لفظ خلط ہے لفظ خدا پہلے کفار اپ معبودان باطل کو کہتے ہتے ہمارے حضرت نے فرمایا کہ لفظ ایز داور خدامثل ترجمہ کے ہوگیا ہے گو وضع دوسروں کے لئے ہوا ہوگر اب تو مخصوص اللہ تعالیٰ بی کے ساتھ ہوگیا ہے جیسے رجم وغیرہ۔ ہاں اللہ تعالیٰ کے جو توضیٰ نام ہیں ان میں تصرف کرنا الحاد ہے۔ (تفییر بیان القرآن منگا کر دیکھی) لله توصیٰ نام ہیں ان میں تصرف کرنا الحاد ہے۔ (تفییر بیان القرآن منگا کر دیکھی) لله الاسماء الحنسی المخ کے معنی ہی کیصے ہیں کہ بس ایسے ناموں سے اللہ بی کوموصوف کیا کرواس میں تقدیم اللہ کی حصر کے لئے ہے۔ اب حصر کے قاعدہ سے یہ ترجمہ ہوگا کہ اساء

حسنی جو ہیں اللہ بی کے لئے ہیں دوسرول پر ان کا اطلاق نہ کرد (اور جو اللہ کے نامول کو دوسروں پر اطلاق کرتے ہیں) ان سے تعلق مت رکھا کرد یاتی رہا یہ کہ اور ناموں کا اللہ پر اطلاق کیا جائے اس سے رینص ساکت ہے۔

اب سارے عالم کے علاء کیا جاتل ہی جیں جنہوں نے اللہ کے معنی خدا کئے یہ بی تو غلو ہے تفرد اختیار نہ کرنا چاہئے اولی کے لئے اتنا اہتمام بدعت ہے۔ امام ابو حنیفہ نے جوبعض مستجات کو ناجائز کہا ہے وہ ای لئے تو ہے کہ ستجات کے ساتھ واجب کا ساتھ المد نہ کرنا چاہئے۔ جن کا علم محض کتابی ہوتا ہے ان سے اسی ہی غلطیاں ہوتی ہیں جو محقق کی صحبت میں رہا ہو وہ ایسانہیں کرسکتا۔

تعلیم عملی سنت ہے

ایک شخص نمک پڑھوانے آیا اور بات پوری نہ کی ظاہر ہے کہ اہل صاحت کو اپنی صاحت کو اپنی صاحت کا کما حقد اظہار کر دینا چاہئے جس کوسینٹر وں کام ہوں اسے اس کی فرصت کہاں کہ ایک جزئی کا سوال کیا کر ہے لوگ خواہ نخواہ اعتراض کرتے ہیں جب ان کے سر دہمی اس قدر کام ہوں اور پھر خوش اخلاتی برتیں تب پتہ چلے (جامع) حضرت نے اس کو والیس فرما دیا اور فرہ یا کہ جب پوری بات کہو گے تب پڑھ کر دیں گے۔ مجمع کی طرف خاطب ہو کر فرمایا) صدیت میں آیا ہے کہ ایک شخص آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آید بلا مو استیذان حاضر ہوگی تو آپ نے اے لوٹا دیا اور آیک شخص کو تھم دیا کہ اس کو طریقہ بتلا دو اس طریقہ ہتا دو اس طریقہ ہتا دو اس طریقہ ہتا ہو کہ بدون اس طریقہ ہو کہ دیا ہو ہدون اس کے یادئیں رہتا۔

نعمت اسلام کے شکر پرشبہ کا جواب

ایک فخص نے عرض کیا کہ جب ہم کو خاتمے کا پیتے نہیں تو ہم نعمت اسلام کا شکر کیے ادا کریں۔

ارشاد۔ جو ایک مستقل نعمت ہے اس پر بھی شکر واجب ہے اور اس کا بقاء دوسری نعمت مثلا اگر کوئی کھانا کھائے اور اس سے ہینے۔ ہو جائے۔ تو یہ کھانا ایک مستقل نعمت ے۔ اب اگر کوئی کھانا کھا کر شکر اوا نہ کرے کہ کیا معلوم ممتر ہو یا نافع ہوتو یہ اس کی ناوائی ہے اگر آ دمی کوشش کرے اور اس کے اسباب افقیار کرے تو نجات کا دعدہ ہے بہی حسن خاتمہ ہے۔ اضطرارا کوئی گراہ نہیں کیا جاتا جو ہوتا ہے اپنے افقیار سے ہوتا ہے اور خاتمہ کی خبر نہ ہونے کے یہ معنی ہیں کہ یہ معلوم نہیں کل کو ہم خود اپنے ارادہ و افقیار سے کیا خاتمہ کی خبر نہ ہونے کے یہ معنی ہیں کہ یہ معلوم نہیں کل کو ہم خود اپنے ارادہ و افقیار سے کیا کر زیں گے پیر نجات کا وقوع کر گر زیں گے یہ نبیس ہے کہ شاید اللہ تھا گا اس پر ہم کو مصفر کر دیں گے پھر نجات کا وقوع ایک مستقل نعت ہو گی۔ جنت میں جا کرجنتی یوں کہیں گے الحمد لله الذی صد قنا وعدہ واور ثنا الارض متبواء من الجنة حیث نشاء فنعم اجو العاملین اس کا شکر وہاں اوا کریں گے جسے ایک کھانے کا شکر ہوتا ہے اور ایک جو اس سے قوت ہو گا۔ البتہ تر دو نہ اس کا شکر ہوتا ہے۔ رہا تقدیر کا راز یہ تو جنت میں بھی کما حقہ مکشف نہ ہوگا۔ البتہ تر دو نہ رہے گا اور عارفین کو یہاں بھی کی فتم کا تردد نہیں رہتا۔ ان حضرات پر ایک سکون اور طمینان کی شان ہوتی ہے۔

عارفین کو قبل وقال سے انقباض ہوتا ہے

فرمایا کہ ہمارے حضرت حاتی صاحب جب کی مضمون پر تقریر فرماتے اور کوئی شبہ پیش کرتا تو فرماتے کہ یہ مدرسنہیں یہ کام کرنے کے بیں کر کے دیکھو۔ ہمارے حضرت نے فرمایا مدرسین کو قبل و قال کی عادت ہوتی ہوتی ہوائی ہوعام کی طرح ان کی حالت نہیں ہوتی میں مشغول ہوتا ہے اس کو حقیقت منتشف ہو جاتی ہوعام کی طرح ان کی حالت نہیں ہوتی ان کو اطمینان ہوتا ہے چونکہ حضرت کے یہاں حقائق میں تردد نہ تھ اس لئے موال و جواب سے تنگ ہوتے ہتے جیے اگر کوئی کی ہے کہ کہ آفاب نگل آیا۔ اب بجائے اس کے کہ وہ اس کا ممنون ہواں ہے مباحث شروع کر دے تو اس کوکس قدر ناگوار ہوگا۔ اہل بصیرت کو حقائق میں ایس اطمینان ہوتا ہے جیے باب کی بابت کی کو شبہ نہیں ہوتا کہ یہ میرا باب ہے۔ حالانکہ اس میں ہوتا کہ یہ میرا باب ہے۔ حالانکہ اس میں بھی غطی ہو تی ہے۔ ایسا اطمینان ہو جانا حقائق میں بڑی تعمت ہے۔ حالانکہ اس میں ہوتا کہ یہ میرا باب ہے۔ حالانکہ اس میں ہمی غطی ہو تی ہے۔ ایسا اطمینان ہو جانا حقائق میں بڑی تعمت ہے۔ حالانکہ اس میں ہوتا کہ بید یوم شیخ کی ضدمت میں رہنا مناسب ہے۔ سلوک شروع کرنے سے پہلے شیخ کی ضدمت میں رہنا مناسب ہے۔ فرمایا کہ سلوک شروع کرنے سے پہلے ضرورت اس کی ہے کہ چند یوم شیخ کی

خدمت میں رہے تا کہ اس کے عادات حالات سے بوری بوری آگابی حاصل ہو جے
کیونکہ یہ معرونت مبادی میں سے ہے اور جب تک مبادی کسی فن کے ذہن میں نہ ہول مقاصد میں چل نہیں سکتا۔

ایک بزرگ کاقول

فرمایا کدایک بزرگ کا قول ہے۔

میارک معصیتے کہ مرا بعدر آرد زنہاراز طاعتے کہ مرا بعجب آرد قول دیگر برہوا پری مکسے باثی برآب روی حصے باثی دل بدست آرکہ کے باثی ۔ قول دیگر

نماز بسیار گزاردن کار پیر زنان است روزه بسیار واشتن صرفه نان است هج بسیار گزاردن سیر جهان ست دل بدست آوردن کار مردان ست

تعويذ دينے ميں ايك احتياط

فرمایا کہ جب میں کسی کو تعویذ دیتا ہوں تو ایک کاغذ اور اوپر لپیٹ دیتا ہوں۔ کیونکہ بلا وضوقر آنی آیات کامس جائز نہیں ہے لوگ اس کی احتیاط کہاں کریں گے۔ حکومت کامتولی بٹرتا جائز ہے کہ نہیں

فرمایا کہ ایک دفعہ مجھ سے نواب ڈھاکہ نے سوال کیا کہ گورنمنٹ کی تولیت جائز ہے یا نہیں۔ میں نے کہا تولیت کی دوستمیں ہیں ایک تو متولی شری اور ایک متولی تانونی تو محولی شری موسکتی ہو سے تانونی تو گورنمنٹ متولی قانونی ہو سکتی ہے۔ متولی شری نہیں ہو سکتی کیونکہ متولی شری کے لئے اسلام شرط ہے اور گورنمنٹ غیرمسلم ہے اس لئے گورنمنٹ سے درخواست کی جائے

کہ اپنے ، تحت ایک متولی شرعی کو قائم کرے احکام تو گورنمنٹ صادر کرے اور نفاذ مسلم کے ذریعے سے کرائے۔

حضرت والا کے استغناء کا واقعہ

فرمایا کہ خدا کے سواکسی پر نظر کیول رکھے۔ ای کے واسطے تو بتلایا گیا ہے۔ ولله حزائن السموات والارض جس زمانه مين فلافت كا بهت زور شور تفا اور مجھ سے خانقاہ غصب کرنے کی ترغیب ہو رہی تھی تو اس وقت را ندمیہ میں ایک شخص نے مرنے کے وقت جار ہڑار اٹھا کیس روپے کی یہال کے مدرسہ کے واسطے وصیت کی تھی ان وارتو ل تے مجھے لکھا کہ چونکہ اس وصیت میں حساب وغیرہ گورنمنٹ کے متعلق کیا گیا ہے اس لئے آپ عدالت میں سب رجشرار کے سامنے وصول قم کا اقرار کر لیس میں نے تکھا کہ سب رجیٹرار کے سامنے گو ہم اپنی ضرورتوں ہے جاتے ہیں مگر اس معاملہ میں ہم جانا پیندنہیں کرتے۔ پھر مکھ کہ اچھاتم اپنے یہاں کے کسی مجسٹریٹ کے سامنے تقید لیں کر دو میں نے اس سے بھی عذر مکھا۔ پھر لکھا احجما ہم کیا کریں۔ میں نے لکھا کہتم پریش ن کیوں ہوتے ہوعلی ، ہے استفتاء کر لو اور بورا واقعہ لکھ دو جو وہ کہیں اس پرعمل کرو پھر انہوں نے لکھا کہ اجیا اے یہاں کے دو طالب علموں بی کی تصدیق کرا دو میں نے اس کومنظور کر میں۔ انہوں نے رقم بھیج دی انفاق ہے اس وفت خواجہ صاحب اور ایک سندھ کے رہنے واے جج میرے یہاں مہمان تھے۔ میں نے ان کی تصدیق کرا دی۔ تو میں تو مدرسہ کے لئے بھی ایی ذات برداشت نبیل کرتا۔ بحمداللہ بہاں کام بہت ہے مگر خاموثی کے ساتھ ہے بڑھائی تو الیی نبیں ہے مگر تصانیف کا کام بہت بڑا ہے ضرورت تو رویے کی رہتی ہے مگر ذست کے ساتھ لیٹا گوارائبیں ہے۔

عجب ورياء كامرض محض صحبت ہے نہيں جاتا

ایک شخص نے عرض کیا کہ جھے پڑھ اذکار تعلیم فرہ و بیجئے جس سے میری اصداح ہو جے فرہایا اصلاح تو معالجات نفس سے ہوتی ہے۔ اذکار تو مثل مفرحات مقویات کے ہوتے ہیں جس طرح مقویات مفرحات کے لئے تو کتابیں دیکھ کربھی آ دمی بنا سکتا ہے گر طبیب کی ضرورت جو پڑتی ہے تو وہ معالجات کے اندر پڑتی ہے جیے صرع سکتہ تنف وغیرہ وغیرہ ایسے بی اور اوراد اشغال تو کتابوں جی درخ بیں گر شخ کی جو ضرورت ہے تو معالجات نفس کے اندر پڑتی ہے جیسے تکبر' حسد' کینڈ ریاء وغیرہ وغیرہ نفس اس سے بھا گٹا ہے۔ رہے وظا کف تو اس پر شاق نہیں گزرتے وہ تو ایک تھوڑے سے وقت مقررہ جی بیٹے کر بورے کر لیتا ہے۔ اب اگر کسی کے اندر جُب و ریا کا مرض ہے تو کیا وہ تحض وظیفوں سے جلا جائے گا وظیفہ تو تحض تقویت و برکت کے لئے جیں اگر کوئی سر سام وضیق انفس کا مریض علیم مینے میں مینے کہ کہ حضور جمھے تو نمیرہ گؤ زبان عبری لکھ دیجئے تو اس سے بہی کہا جب کے کہ حضور جمھے تو نمیرہ گؤ زبان عبری لکھ دیجئے تو اس سے بہی کہا جب کا کہ بھائی تجھ کو امراض شفاء ہو جائے گی تو اس وقت قوت د ماغ کے لئے دیں گے بی اس کا وقت نہیں ہے۔

کیفیات توحیوانوں میں بھی ہوتی ہے

فرمایا کہ اب لوگ کیفیت وجدیہ اور حرارت و برودت کومقعود سیجھتے ہیں حرارت و برودت تو ادویہ کے استعمال سے بھی ہو علی ہو اور کیفیت وجدیہ حیوانوں میں بھی پائی جاتی ہو اور شیر اور دیگر حیوانات گانے سے مست ہو جاتے ہیں ایک ماہر شخص نے کی مناظرہ کی وقت کہا تھا کہ ہمارے کمال کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ ہم جنگل میں چل کر گانا گائیں گے اس وقت جو جانور ہمارے سامنے سے ہو سکتا ہے کہ ہم جنگل میں چل کر گانا گائیں گے اس وقت جو جانور ہمارے سامنے آئیں گے ہم سب کے گئے میں مال ڈال دیں گے پھر بعد میں تم نکال لینا چنانچہ جنگل میں پہنچ کر گانا شروع کیا۔ اور چارول طرف سے حیوانات ہمان وغیرہ وغیرہ آنے شروع ہو گئے ہی انہوں نے ایک ایک ایک کا کان پکڑ کر مالا ڈال دی اور پھر گانا بند کر دیا۔ چنانچہ گانے کا ہو جن تہو گانے تا ہوں نے ایک ایک ایک اب تم اس میں جو گئے ان صاحب سے کہا کہ اب تم اس طرح گانے سے کہا کہ اب تم اس طرح گانے ہو گانے کا مان کی طرح گانے ہو گئے ہو انہوں نے ان صاحب سے کہا کہ اب تم اس طرح گانے ہو گئے ہو انہوں نے ان صاحب سے کہا کہ اب تم اس طرح گانے ہو گئے ہو انہوں نے ان صاحب سے کہا کہ اب تم اس طرح گانے ہو گئے ہو انہوں نے ان صاحب سے کہا کہ اب تم اس طرح گانے سے میں ہوگئے کہ مالا جو کیفیت انسان اور حیوان میں مشترک ہو اس میں بھی کوئی کمال ہے۔ نے فرمایا کہ بھلا جو کیفیت انسان اور حیوان میں مشترک ہو اس میں بھی کوئی کمال ہے۔ کیفیات می وصائے اور نفسانیہ میں فرق

فرمایا کہ یہ امر محقق ہے کہ کیفیات روحانیہ مقصود میں اور کیفیات نفسانیہ مقصود

نہیں اب اس کے معیار کی ضرورت ہے جس سے ان دونوں میں فرق معلوم ہوتو بڑی مدت میں یہ ہجھ میں آیا کہ جن کیفیات میں مادہ شرط ہے وہ نفسانی ہیں جیسے بعض کیفیات جوانی میں ہوتی ہیں بردھا ہے میں نہیں ہوتی اور جن کیفیات میں مادہ شرط نہیں وہ روح نی جیس اس جو کیفیت جوانی کو بردھا ہے میں بدل جائے تو سمجھو کہ وہ نفسانی ہے ایک بزرگ کو کس نے روتے ہوئ و کیفائی کا سب بو چھا تو انہوں نے فرمایا کہ جھیے جوانی میں نماز میں حظ و نشاط ہوتا تھا اور اب بردھا ہے میں نہیں ہوتا اس سے معلوم ہوا کہ وہ شب کا حظ تھا ہوتا تھا اور اب بردھا ہے میں نہیں ہوتا اس سے معلوم ہوا کہ وہ شب کا حظ اب لوگ ان کیفیات کہ کیفیات ہیں مشابب کو سے انسان کی کیفیت نہایت لطیف ہوتی ہیں جیسے سے مشابب رکھیں وہ بھی کچھ کیفیات ہیں انسان کی کیفیت نہایت لطیف ہوتی ہیں جیسا کہ فیرنی کی شرینی کہ اس کا امراء ہی کو ادراک ہوتا ہے اور گڑ کھانے والے کو پتے بھی نہیں چانا ہوتا ہی انسان کی کیفیت نہایت لطیف ہوتی ہیں جیسا کہ فیرنی کی میں کیفیات انسان کی لیفیات میں سکر نہیں ہوتا ہاں شکر ہوتا ہیں کیفیات میں سکر نہیں ہوتا ہاں شکر ہوتا ہی تو ارت کی دیا ہی سکر نہیں دیکھی جاتی تو بات کیا ہواں کو کیفیات روحانی زیادہ حاصل تھیں جاتی ہیں اندکی کیفیات روحانی زیادہ حاصل تھیں جاتی ہی اند کیا ہوتا ہی ان کو کیفیات روحانی زیادہ حاصل تھیں جاتی ہی نوانداز تعظیم

(ایک صاحب ہاتھ باند ہے نہایت اوب سے بیٹے ہے) فرمایا مجھے ایک تعظیم سے وحشت ہوتی ہے خواہ مخواہ میرا دماغ بگاڑتے ہو۔ بس آج کل رہم پرتی فالب ہوگئی ہے صحابہ بھی تو حضور کی تعظیم و تکریم کرتے ہے گر ڈھونگ نہیں بناتے ہے یہاں تک کہ جب حضور مجلس میں تشریف لاتے تو صحابہ تعظیم کو کھڑ ہے بھی نہ ہوتے ہے (تو کیا صحابہ سے بھی زیادہ کوئی جان نثاری وادب کا دعویٰ کرسکتا ہے۔ جامع) ہراختگاف برانہیں

ایک صاحب نے کسی معاملہ کے متعلق لکھا کہ آپس میں اختلاف نہ کرنا جائے خاص کر جب اس اختلاف میں کسی اہل باطل کی موافقت ہو جیسے بعض تحریکات میں اختلاف کرنے سے اہل بدعت کی موافقت ہوتی تھی (حضرت والا نے مجلس کی طرف ی طب ہو کر فرایا) کہ ہر اختلاف برانہیں ہے۔ امام ابو حفیقہ اور امام شافی میں بھی اختاب ہے اور اہل بدعت کی موافقت کے متعلق فرمایا کہ امام ابو حفیقہ کے ساتھ شید کتے کو بجی الحین کہنے میں اختلاف کرتے تھے۔ اور امام صاحب بجی الحین نہ مانتے تھے۔ بدب امام صاحب بجی احسال ہو گیا اور امام شافی کا زمانہ آیا (جس روز امام انظم کا وصال ہوا ہوئے) تو لوگوں کو بری امید تھی کہ یہ بھی حضرت امام کی موافقت کریں گے گر امام شافی کی منہ سے تکا او یہ نکا کہ کا نجی الحین ہو دیکھتے یہاں موافقت کریں گے گر امام شافی کے منہ سے تکا تو یہ نکا کہ کا نجی الحی کے اس اختلاف میں شیعہ سے موافقت کی اب اس کو کیا کہو گے۔ امام شافی کے منہ سے موافقت کی اب اس کو کیا کہو گے۔ شیخ کی شجو برنے کے طلاف کرنام صفر ہے

فرمایا تربیت کے باب میں جو کچھ میں کی کے بارے میں تجویز کرتا ہول وہ نہیں ہی تجویز کرتا ہول وہ نہیں ہی شفقت سے تجویز کرتا ہول اور جس نے بھی اس کے خلاف کیا اس نے اس کا بھید و کھے ہی فورا مزا مل گئی۔ اب یہ صاحب بیٹے ہیں (یہ ایک صاحب تھے جن کو حفرت نے ذکر وشغل سے منع کر دیا تھا جونہیں مانے تھے چنانچہ ان کو جنون ہو گیا تھا اور ایک مدت کے بعد بریل کے پاگل خانہ سے چھوٹ کر حفرت والا کی خدمت میں صاضر ہوئے سے (جامع) ان کو میں نے ذکر وشغل کی زیادتی سے ہر چندمنع کیا۔ نیزمحض مصالح سے صاحب میں کوئی صاحب کے بیر دکرتا بھی چاہا مگر نہ مانے اور بچھے یوں جواب دیا کہ واہ صاحب یہ بھی کوئی بات ہے اگر کوئی اپنی یہوی سے یہ کہ کہ تو فلال کے پاس چی جا تو وہ کیسے چلی جائے اس پر میرا بہت دل دکھا تھا کہ بچھ پر صاف اعتراض تھا۔ کس دل سوزی سے تو میں جویز کرتا ہوں اور یہ لوگ اس کی الی بے فقدری کرتے ہیں کہ حقیقت میں اعتراض کرتا ہوں اور یہ لوگ اس کی الی بے فقدری کرتے ہیں کہ حقیقت میں اعتراض کرتا ہوں اور یہ لوگ اس کی الی بے فقدری کرتے ہیں کہ حقیقت میں اعتراض کرتا ہوں اور یہ لوگ اس کی الی بے فقدری کرتے ہیں کہ حقیقت میں اعتراض کرتا ہوں اور یہ لوگ اس کی الی بے فقدری کرتے ہیں کہ حقیقت میں اعتراض کرتا ہوں اور یہ لوگ اس کی الی بے فقدری کرتے ہیں کہ حقیقت میں اعتراض کرتا ہوں اور یہ لوگ اس کی الی بے فقدری کرتے ہیں کہ حقیقت میں اعتراض کرتا ہوں اور یہ لوگ اس کی الی بے فقدری کرتے ہیں کہ حقیقت میں اعتراض کرتا ہوں اور یہ لوگ اس کی الی بے فقدری کرتے ہیں کہ حقیقت میں اعتراض کرتا ہوں اور یہ لوگ اس کی ایک بے فقدری کرتے ہیں کہ حقیقت میں

از فدا جوئیم توفق ادب بے ادب محروم گشت از فعنل رب (جامع) بے ادب تنہا نہ خود راداشت ابد بد بککہ آتش درہمہ آفاق زو

#### تجارت میں فروغ مجھی صدق سے ہی ہوتا ہے

فرہ یا کہ صدیوں میں آیا ہے کہ صادق تاجر قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ اٹھیں گے (اور یہ بھی آیا ہے کہ دغا باز فربی تاجر کا حشر فبار کے ساتھ ہوگا (جامع) اور یہ واقعہ ہے کہ تجارت میں دنیوی فروغ بھی صدق ہی سے ہوتا ہے گوشروع شروع میں پچھ تکلیف اٹھانا پڑے مگر بعد میں بہت برکت ہوتی ہے۔ چنا نچہ کانپور میں ایک بانس والے تھے ان کے پاس جوشن بانس لینے آتا تو وہ یہ کہہ دیتا کہ یہ بانس اتنے دن رہے گا یہ من کر سب چھوڑ کر چیے جاتے دوسری جگہ جب پہنچتے تو وہ دکا ندار بڑی تعریف کرتے لوگ ان کی بی دکانوں سے خرید تے لوگوں نے ان سے کہا بھی کہ بھائی یہ کام ایسے نہیں چانا اس نے جواب دیا کہ فروخت ہوں یا نہ ہوں میں تو بچ بی بولوں گے۔ تھوڑے دنوں کے بعد جب دوسروں کے بانس جمدی جدی خراب ہونے گے۔ اب رجوعات ان کی طرف بعد جب دوسروں کے بانس جمدی جدی خراب ہونے گے۔ اب رجوعات ان کی طرف بوئی کیونکہ یہ جو کہہ دیتے بانس ویسا بی دکانا۔ سب کی دکانداری پھیکی پڑگئے۔ بس شروع بوئی کے۔ بہ تو بھر یہ دفت بھی

حق تعالی مارد اورمتمرد کے سواکسی کودوزخ میں نہ ڈالیں کے

فرمایا کہ حق تعالی عبدیت کو چاہتے ہیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ ایک عورت اپنے بیچ کا ہاتھ بکڑے ہوئے جناب رسول القد سلی القد عبیہ وسلم کی خدمت باہر کت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ یا رسول القد میں اس بچہ کو آگ میں ڈالنا گوارا نہیں کرتی کیا حق تیارک و تعالی اپنے بندول کو عذاب کریں گے۔ آپ بیان کررو پڑے اور فر ہایا کہ حق تعالی سوائے مارد متمرد کے کسی کو دوزخ میں نہ ڈالیس کے اور متمرد کے بیا معنے ہیں کہ جو تعالی سوائے مارد متمرد کے کسی کو دوزخ میں نہ ڈالیس کے اور متمرد کے بیا معنے ہیں کہ جو تکلف اور ادادہ ہی ہے تمرد کو اختیار کرے لینی اپنے کو عبدیت سے خارج کرے گویا اپنے آپ کو تکلف اور ادادہ میں اور دارادہ میں دوزخ ہمیجنا چاہے وہی جائے گا ور نہ جس کے اندر عبودیت ہو گی الثد تعالی اس کے ساتھ رحمت کا ہی معاملہ فر ہا کیں گرحتی کہ جو شخص جقوق العباد کی فکر

ر کے اور بوبہ بجر کے ادا نہ کر سے تو امید ہے کہ حق تعالی اہل حقوق کو بدلہ دے کر اس سے داختی کرا دیں گے ایک شخص نے عرض کیا کہ یہ بات بچھ بین نہیں آتی کہ اللہ تعالی نے آگ کا عذاب کیوں مقرر کیا یہ تو بہت بڑھ کر ہے اس سے کم بھی تو ہوسکتا تھا۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرہانی بھی تو بہت بڑھ کر ہے اس سے کم بھی تو ہوسکتی تھی پھر فرمایا کہ بیں آپ کا مرض بچھ گیا آپ حق تعالیٰ کو اپنے اوپر تیاس کرتے ہیں کہ جس چیز سے بہم کر سے ہیں اللہ تعالیٰ کو اپنے اوپر تیاس کرتے ہیں کہ جس چیز سے بہم کر شعتہ ہیں اللہ تعالیٰ کو بھی کڑھنا چاہئے۔ بات یہ ہے کہ تم مغلوب ہو اور اللہ تعالیٰ افغال اور تاثر سے پاک ہیں حق تعالیٰ جو بھی کرتے ہیں ادادہ سے کرتے ہیں ان کو کڑھن نور نہیں ہوتی کی ابتداء ہی پر نظر ہوتی ہے اور ان کا علم اکمل ہے اور انسان کی ابتداء ہی پر نظر ہوتی ہے اور ان کا علم اکمل ہے اور انسان کی ابتداء ہی پر نظر ہوتی ہے انجام کی خبر نہیں ہوتی اس لئے انجام دیکھ کر اس کو کڑھن اور تاسف ہوتا ہے (جامع) حکماء امت نے خوب سمجھا ہے۔ فرمایا ہے کہ رجمت سے مبادی مراوئیس غایات افعال مراو ہیں ۔ فاقہم۔

فرمایا شفاء غیظ کے لئے بھی سزا دینا جائز ہے۔ مگر خود تجویز نہ کریں۔ علماء سے
استفتاء کرے۔ جب پھر حضرت موک علیہ السلام کے کیٹرے لے کر بھا گا ہے تو آپ نے
اس کو مارا تھا اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو صاحب شعور نہیں اور بے حس ہواس سے بھی
شفاء غیظ کا معاملہ جائز ہے۔

بیں برس بعد کفر کے اقرار سے سابقہ امامت کا حکم

فرمایا کہ اگر ایک شخص نے میں برس تک ایک مقام پر امامت کی اور پھر ایوں کہنے نگا کہ میں کا فرتھ تو اس موقع پر فقہاء نے لکھا ہے کہ پچھلی نمازیں سب کی ادا ہو گئیں ور اس کلمہ سے وہ اب کا فر ہو گیا اس وجہ ہے اب اس کا اعتبار بھی نہ کیا جائے گا کیونکہ مکن ہے کہ مسلمانوں کو پر بیٹان کرنے کے لئے کہتا ہواور میں قبریں پہلے ہے وہ کافر نہ ہو مسلمان ہوا ہو۔

# اہل بورپ کی تہذیب اور تحریکات خلافت میں حضرت کے موقف پر ایک امریکی کا تبھرہ

فرمایا کہ ایک امریکن نے میرے بھتیج سے منصوری پر کہا کہ اہل بورب میں تہذیب نہیں ہے اہل امریکہ ان کو مہذب نہیں سجھتے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ہندوستان والے تو برا مہذب سمجھتے میں کہا ایسے ہی لوگ سمجھتے ہوں گے۔ پھر کہا کہ ہمارے یہاں امریکہ میں بڑے ہے بڑا آ دمی سریر اپنا بوجھ لے کر خود چلا جاتا ہے اور کوئی عاربیس مرتا اوریہ وگ سب کام نوکروں ہے کراتے ہیں اپنے ہاتھ سے نہیں کر سکتے۔ ہمارے حضرت نے فرمایا کہ بیشریعت کا احسان مجھنا جاہے کہ امریکہ کی جومنتہائے تہذیب ہے اسام نے اس کا سبق سب ہے پہلے بڑھایا۔ کہ تکبر نہ کیا کرو گھر کے کام اپنے ہاتھ ہے کر س كرو چن ني حضور اكرم صلى الله عليه وسلم اكثر كام اين وست مبارك ي كري كرت عني دووھ خود دوہ لیا کرتے تھے تعلی مبارک میں تسمہ خود لگا لیتے تھے ترکاری خود تراش لیتے تنے۔ حضرت یا کشہ رضی اللہ عنہا ہے یوچھا کہ آپ کا تھر میں رہنے کا وقت کس طرح گزرتا تفا۔ فرمایا کہ آپ گھر میں خالی نہیں رہتے ہے ہم میں مل کر کام کرتے ہے۔ اس امریکن نے بیا بھی یو چیما تھا کہ اس کا (لیتن حضرت مرشدی مطلقم العالی کا) تحریجات خلافت میں کی خیال ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ تو اس کے خلاف جیں۔ اس نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ مخص عیسائیت کا سخت وٹمن ہے۔ برادر زادہ نے کہا کہ وگ تو کہتے ہیں، کہ وہ میسائیوں کی محور نمنٹ ہے شخواہ یاتے ہیں اس لئے ان کی حمایت کرتے۔ (نعوذ بالله من ذالك) اس نے كہا جابل ميں كيونكم ان تح يكات كا يه اثر بوگا كـ سب لوگ ا مذہب ہو جا نیں کے اور جب مذہب سے دور ہو گئے تو پھر عیسائی ہوتا بہت آسان ہے اور وہ (حضرت مرشدی مظلم) میہ جاہتا ہے کہ سب مذہب پر قائم رہیں اور عیسا نیت ے دور رہیں جارے حضرت نے فرمایا چنانجہ ای وقت سے لوگوں کی غربی حات بدل عَنیٰ۔ اخل ق و عادات خراب ہو گئے جاروں طرف ظلمت جیما گئی ہر شخص میں حریت <sup>س</sup>اگئی بروں کا ادب اٹھ گیا۔ جال پیٹوا ہو گئے ملاء اہل تمول سے ٹل کر ونیا دار ہو گئے (جامع کہتا ہے بالکل بجا و درست ہے۔

ای چه شوریت در دور قمر می مینم جمه آفاق پراز نتنه و شرمی مینم

حضرت نے ایک اور مجلس میں فرمایا تھا کہ دین کے اندر اتنا تغیر صدیوں میں بھی نہ ہوا ہو گا جس قدر اس چند یوم کی تحریک خلافت میں ہو گیا۔

> اے سرا پردہ برجب بخواب خیز کہ شد مشرق و مغرب خراب (حامع)

> > بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہندوستان میں سود حلال کردو

فرمایا کہ بعض لوگ کہتے ہیں مولویوں ہے کہ ہندوستان ہیں سود حل کر دو
کیونکہ گوامام ابو یوسف کے خلاف ہے گر امام ابو حنیفہ کا فقیٰ ہے کہ حربی ہے سود کا لینا
ج رُز ہے اور امام ابو یوسف کا قول کوئی جمت بھی نہیں ہیں کہا کرتا ہوں جی ہاں آپ کوامام
صاحب کے تمام قولوں ہیں بی ایک قول پند آیا ہے امام صاحب کا قول نماز ہیں روزہ
میں داڑھی ہیں جمت نہیں ہے۔ بس سود ہیں جمت ہے جسے ایک شخص نے کسی سے پوچھا کہ
قرآن ہیں تمام آیوں ہیں تم کو کوئی آیت پند ہے؟ کہا کلوا واشر ہوا کسی نے اس کو
ایک شعر ہیں اس طرح کہا ہے۔

ہم توبہ جب کریں کے شراب و کیاب سے قرآن میں جو آیا کلوا واشربوا نہ ہو اس کا ایک مخص نے خوب جواب دیا ہے ۔۔

د تابہ قول آپ کا ہم جب کریں کے جناب جب آگے واشر ہوا کے والا تسوفوا نہ ہو جب آگے والر ہوا کے والا تسوفوا نہ ہو

پھراس سے پوچھا دعاؤں میں کوئی دعا پیند ہے کہا (ربنا انزل علینا مائدہ من السمآء) جس کی سنت فرض سے مانع ہوا ہے سنت سے روکا جائے گا فرمایا کی کسی ثقہ سے سنا ہے کہ ایک بزرگ نے اپنے کسی مرید کوکسی جگہ جھیج دیا کہ تم وہاں جاکر ذکر شغل کرو (اس میں ایک مسلمت یہ بھی جبہ بی ہے کہ ایس جگہ تہوین کرتے ہیں جہاں کوئی زیدہ معتقد نہ ہو) انہوں نے شیخ کوئلھا کہ یبال مسلمانوں اور کفار میں نا اتفاقی ہوگئی ہے دعا فرمایے تو ان بزرگ نے ان کو ڈانٹ کر نکھا کہ ہم نے تم کو خبریں لکھنے کو بھیجا ہے یا کام کرنے کو ایک شخص نے عرض کیا کہ دعا تو سنت ہے پھر کیوں ڈائن۔ فرویا جی ہاں جس کی سنت فرض سے (کہ وہ اصلاح نفس ہے) مانع ہو جائے تو اس

جس سے اصلاح کاتعلق ہوا سے قبل وقال یافقہی اشکال نہیں کرنا چ ہے فرہ یا کہ جس شخص سے تعلیم ذکر وشغل کا تعلق ہواس سے ایسے سائل انہیہ نہ دریافت کر ہے جس میں قبل و قال ہواس طریق میں یہ قبل و قال بہت مفتر ہے انہیا کو کون سمجھائے یہ ذوقی امر ہے میں تو ایس با تیں انہیں کی مصلحت سے بہتا ہوں (بنس کر فرمایا) ان کی مصلحت میری راحت اور میر سے ذمہ یہ نہیں کہ مصلحت کی وجہ نہی ہت وال اتنا فرمایا کانی ہے کہ بیہ فعاف مصلحت ہے میں نے احباب کولکھ دیا ہے کہ باطنی حالت کے ساتھ مسائل فقہید نہ لکھا کرو۔ ایک بزرگ سندھی مجھ سے اکثر مسائل فقہید نہ لکھا کرو۔ ایک بزرگ سندھی مجھ سے اکثر مسائل فقہید نہ لوچھا کرو اور میں نے ان سے بیجھی کہا کہ موانا تا فیل احمد صاحب کو اس فن میں زیادہ مہارت ہے تم ان سے لیے چھا کرو۔ چنا نچ جس دن سے انہوں نے کو اس فن میں زیادہ مہارت ہے تم ان سے لیے چھا کرو۔ چنا نچ جس دن سے انہوں نے ایسے سوالات بند کئے ای دن سے فائدہ ہونا شروع ہو گیا۔ میرا تو مشاہدہ ہے شر اب طبعی امور بد لئے نہیں

فرمایا کہ امور طبعیہ فطریہ بدلتے نہیں ان میں اضحابال ہو جاتا ہے اور اہل ہمقیل بھی استحابال ہو جاتا ہے اور اہل ہمقیل بھی استے مریدوں کے فطری امرکونیں بدلتے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی اس میں حکمتیں ہیں صل مربی تو وہ ہی ہیں نہ معلوم کس مصالح کی بناء پر اس کے اند سید کھے ہیں س ساں کے بدل میں کے بدل بی کے بدل کی کوشش کھی میں کو بدل کے بدل کی بدل کے بدل

جائے۔

ہرصدی برسطے زمین کی بلندی ممکن ہے

فرمایا ہمارے بہاں جو آج کل قل لگ رہا ہے اور اس کے واسطے زمین کھد رہی ہے اس میں ایک برت ابرک کا بھی نکلا ہے۔

کیا عجب کسی زمانہ میں زمین کا مسطح بالائی وہی ہو کیونکہ آج کل کی میتحقیق ہے کہ ہرسو برس کے بعد زمین ایک فٹ بڑھ جاتی ہے لیعنی او خجی ہو جاتی ہے۔ مرنیوالوں کواپنے اقارب کے نیک وبد کا پنۃ توچاتا ہے اس سے زیادہ ٹابت نہیں ہے

ایک شخص نے کہا کہ فلاں شخص مرنے والے کی کنوکیں کی تمنائقی اب وہ بن گیا تو کیا اس کو اس کا پند چل کیا ہوگا۔ فرمایا کہ بعض روایات سے بید معلوم ہوتا ہے کہ موتی کو اپنے عزیز کے نیک و بد کا تو پند چلیا ہے اس سے زیادہ ٹابت نہیں اور روح تو وہاں ایسے کام میں مستفرق ہے کہ اے ان فرافات کی کیا پرواہ ہے۔

غیر متنابهه آوازے نیز بین آتی

فرہ یا کہ بھے غیر متنابہ آواز سے نیزنہیں آئی اور متنابہ سے آجاتی ہے۔ اگر کوئی کلمہ کرر بڑھتا رہے تو فورا نیند آجائے گی گر قر آن شریف کی تلاوت کے وقت نہیں آئی کیمونکہ اس میں مختلف مضامین ہوتے ہیں توجہ منتشر رہتی ہے۔ موجودہ دور کے لوگوں میں حسن معاشرت سے دوری کا ایک واقعہ

فر مایا کہ ہم لوگوں کو حسن معاشرت اور انظام ہے آج کل اس قدر اجنبیت ہو
گئی ہے کہ ایک اگریز جو مسلمان ہوا تھا نماز کے لئے سجد میں آیا۔ وہاں حوض کی نالی میں
رینٹ پڑی ہوئی تھی اس نے کہا کہ صاحبو ذرا اسے صاف تو کر دیا کرو۔ بعض لوگوں نے
جواب دیا کہ معلوم ہوتا ہے کہ ابھی تک تیرے اندر عیسائیت باقی ہے جب بی تو صفائی
صفائی کر رہا ہے اور یہ کہہ کر اسے مجد سے باہر نکال دیا بعض مجھ دار لوگوں کو معلوم ہوا جو
اہل تہذیب شے انہوں نے اس کی دلجوئی کی کہ یہ جالل لوگ ہیں آپ خیال نہ کریں اس

نے بڑا اچھا جواب دیا کہ کیاتم یہ بیجھتے ہو کہ میں ان کے برتاؤے اسلام سے متوحش ہو کر عیسائی ہو جو دُل گا میں ان برتمیزوں پرتھوڑا ہی مسلمان ہوا ہوں بلکہ میں تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا ہوں ان کے اخلاق ایسے تھوڑا ہی تھے۔ اصل چیز اصلاح ہے گراس کی طرف توجہ کم ہے

فر مایا بڑے بڑے خلصین کے بس بھی خط آتے ہیں کہ ذکر وظفل جاری ہے دعا سیجے (جمع کی طرف مخاطب ہوکر فرمایا) اصلاح ان کے زد یک کوئی چیز ہی نہیں بس ذکر و شغل ہی کو اصل سمجھتے ہیں حالا تکہ اصل اصلاح ہے اور ذکر اس کا معین ہے۔ صبط اوقات کو بدعت کہنا درست نہیں

قر ہایا کہ ایک طالب علم صاحب آئے ہتے انہوں نے صبط اوقات کا اعلان دکھے کر فرمایا کہ بید بدعت ہے خیر القرون میں نہیں تھا۔ اگر جواب کے لئے ککٹ آتا تو میں جواب لکھتا کہ جس مدرسہ میں تم نے پڑھا ہے وہاں اسباق کے محفظے مقرر ہتھے یہ خیر القرون میں کہاں جی ۔

ول ملنا تربيت كيلية شرط ب

ایک شخص نے خط میں کوئی سخت برتمیزی کی تھی پھر ان کا خط آیا کہ جھ سے حافت ہوئی ہے میں تربیت چاہتا ہوں میں نے لکھ دیا تم سے دل نہیں طے گا جو تربیت کی شرط ہے پھر وہ اب تک وق کر رہے ہیں۔اب لکھ دیا ہے کہ یہاں کی سے دوئی پیدا کرو ان کے ذریعہ سے خطاب کروں گا۔ براہ راست تم سے گفتگو نہ کروں گا۔ برتیزی کے مضمون سے اشتعال ہوتا ہے۔ ایک صاحب نے لکھا ہے کہ یہ برتمیزی کی برداشت بھی کرتا چاہئے۔ میں نے ان کولکھا کہ کوئی کام تم بھی کرو کیا سب کام میرے ہی ذھے ہیں تم تو خود شخ ہو جب بی تو جھ کو تعلیم دے رہے ہو۔ جمع کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا دو بی با تیل بین یا تو لوگوں میں انظام کا قط ہوگیا یا جھ میں انظام کا ہیضہ ہوگیا۔

بیعت سے پہلے شیخ سے مناسبت ضروری ہے

فرمایا ایک صاحب کا خط آیا ہے۔ لکھا ہے کہ میں نے بیا تھا کہ بالا بیر بہشت

بعض جيموني برائيوں كامنشاء شخت فتيج بهوتا ہے

فرمایا کہ لوگوں کی بیہودہ حرکتیں فی نفسہ اس قدرگراں نہیں ہوتیں لیکن چونکہ ان
کا منشاء میری نظر میں آجاتا ہے اور وہ سخت فہیج ہوتا ہے کہیں کبر کہیں ہے فکری کہیں اہل
دین کی بے عظمتی اس لئے وہ خفیف امر مجھ کو زیادہ برا معلوم ہوتا ہے جس پر لوگوں کو تعجب
ہوتا ہے کہ بیتو اتنی غصہ کی بات نہ تھی لوگ صرف ناش کو و کیلیتے ہیں میں منشا کو دیکھتا ہوں۔
عام عربوں کی ایک حکایت

فرمایا کہ عوام عرب میں شرک بہت ہے۔ ہم نے خوب ویکھا ہے (ای لئے تو وہاں تحدید اس کے تاویل کر لیتے ہیں وہاں تحدید اس کی تاویل کر لیتے ہیں وہاں تحدید یوں کی تاویل کر لیتے ہیں وہاں نجد یوں کی تو بیز زیادتی ہے کہ توسل کو بھی شرک کہتے ہیں۔ علماء کی بید زیادتی ہے کہ شرک کوتوسل کہتے ہیں۔ علماء کی بید زیادتی ہے کہ شرک کوتوسل کہتے ہیں۔

قبرير بإتھ اٹھا كرد عانہيں مانگنا جا ہے

فرمایا کہ قبر پر ہاتھ اٹھا کر دعا نہ مانگنا چاہئے حتیٰ کہ دفن کے وقت بھی انتظام شرایت ای میں ملحوظ ہے تا کہ کسی کو میہ شبہ نہ ہو جائے کہ مردہ سے حاجت مانگی جاتی ہے۔ معاملات میں صفائی نہ ہونے ہے باہمی تعاون میں ضلل

فر مایا کہ بعض مواقع پر معاشرت اور معاملات رندوں کے اجھے ہیں اور اہل علم نے اس میں ایک ثقہ صورت میرے ایک دوست سے دس روپے ما نگ لیے گئے تھے۔ جب تقاض کیا تو لے کہ پھر دے دونگا۔ پھر تقاضا کیا تو کہا بھر دیدونگا۔ پھر تقاضا ایا تو کہد

، یا آپ کے پاس میری کولی تحریر ہے ایسے ہی ایک لی بی ہمارے گھر میں سے جھوم مانگ لے گئیں۔ پھر اس کور ہمن کر دیا۔ بردی مشکل کے بعد وصول ہوا کہ اب قریب قریب دینا ہی بند کر دیا۔ گر پھر بھی بعض جگہ مروت غالب آ جاتی ہے۔ اللہ کے فضل سے مسلمانوں میں بہت روپ والے ہیں اور چاہج کہ ہم کسی کو قرض دیں گر معاملہ کی گندگی کی وجہ سے نہیں دیتے ایسے ہی بیکار روپیے رکھنا پڑتا ہے اور ائل جاجت کفار کوسود دیتے ہیں۔ معاملات کی صفائی کا ایک واقعہ

فرمایا کہ گھر میں ایک مرتبہ ایک تائن سے پان منگانے وہ شار کئے تو معمول مابق سے زیادہ تھے۔ تحقیق سے معلوم ہوا کہ دکا ندار کے گھر سے اس کی عورت نے اس سے چھپا کر دے دیے تھے اور بھیے خود رکھ لئے۔ میں نے کہا کہ اس کا حق تو ہمارے ذمہ رہا۔ کیونکہ بیتو ملک اس کے خاونہ بی کی ہے عورت کی بدنا می کے خیال سے بیتر کیب کی کہ جس حساب سے وہ پان دیا کرتا تھا اس حساب سے اس کے پاس پورے بھیج کہ جس حساب سے اس کے پاس پورے بھیج بھیج دیے اور یہ کہ دیا کہ یہ یہ بھیج میں اور کے مارے ذمے رہ گئے تھے اس نے فوراً رکھ لئے۔ یہ بھی تو نہیں یو چھا کہ کب رہ گئے تھے۔

ایک طفیلی کوتئبیه کاواقعه

فرایا که ایک مرتبہ میں جلسہ میں والی جا رہا تھا۔ ایک شخص ریل میں راستہ سے میرے ساتھ ہو لئے۔ میں نے بوجھا کہاں جا رہے ہو کہا والی جلسہ میں جا رہا ہوں میں نے کہا مولانا نے آپ کو بلایا ہے کہا نہیں پھر میں نے بوجھا تھرنا کہاں ہوگا کہا سلنے والوں میں تھم رول گا۔ جب شیش سے اترے تو میرے لئے جو گاڑی آئی تھی اس میں مسب سے اول آپ میٹھے۔ پھر مقام پر پہنچ کر برف بھی سب سے اول پیا پھر کھانے میں شریک ہوگئے۔ میں نے جمع میں کہنا تو مناسب نہ سمجھا گر وستر خوان سے اٹھ کراس کوالگ باد کر کہ کہ تم نے کیا وعدہ کیا تھا اور عمل کیا گیا۔ خیر ای میں ہے کہ ابھی چے جاؤ وہ سیدھے میلے سے کے کھانے می چے جاؤ وہ سیدھے میلے سے کے کھانے می چے جاؤ وہ سیدھے میلے سے کہ ابھی جے جاؤ وہ سیدھے میلے سے کے کھانے میں گاڑی ہیں آگے۔

اخیرعمر میں سفر سے معذوری کا سبب

جعد کے بعد مجلس میں تقریر فرما رہے تھے کہ تھوڑی دیر کے بعد فرمایا اس وقت

آنت اقر آئی۔ اگر کوئی مضمون زور ڈال کر بیان ہوتا ہے آنت اقر آئی ہے (اس کے بعد
اندر جمرہ میں آنت پڑھانے کے واسطے تشریف لے گئے فراغت کے بعد تشریف لا کر فرمایا
(جامع) اب لوگ بلاتے ہیں کہے جاؤں۔ جعد کے دن چونکہ جمع ہوتا ہے دل چاہتا ہے
کہ کچھ زور سے بولوں تا کہ سب سیں گر کیا کرول عصر تک تین تین چار چار مرتبہ آنت اقر
جائی ہے ایک شخص نے کہا کہ الد آباد موٹر میں لے چلیں گے میں نے کہا کہ حرکت سے
تھوڑا ہی اقر تی ہے بہلی میں چلنے سے بھی نہیں اقر تی بلکہ چھینئے سے کھائی سے اور بلند آواز
سے بولئے سے اقر تی ہے بہلی میں چلنے سے بھی نہیں اقر تی بلکہ چھینئے سے کھائی سے اور بلند آواز

ایک شخص کی بے تہذیبی کاواقعہ

فرمایا کہ آئ کل لوگوں میں اس قدر بے تمیزی ہے کہ دیوبند کے بوے جلہ میں یہ واقعہ چین آیا کہ میں مصلے پر نماز پڑھانے کے لئے جا رہا تھا مصلے کے قریب پہنچ گیا تھا ایک صاحب جماعت کی تیسری صف میں ہے نکل کر جھے تھینچ کر اپنے پاس لائے۔ اور مصافی کیا اور کہا جاؤ۔ غصرتو آیا کہ ایک دھول لگاؤں۔ چاہے بدنا می ہو گر ضبط کیا۔ مہمان اور دستر خوان کے چندا واب

فرمایا کے فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر سائل آ کر سوال کر ہے تو مہمان کو دستر خوان سے دینا جائز نہیں۔ ایسے بی اگر کوئی کئی برتن میں کھاٹا بھیجے تو اس میں کھاٹا جائز نہیں ہے بلکہ اپنے برتن میں کر کے کھائے لیکن آگر مزہ یا وضع بدل جانے کا اندیشہ ہو جیسے فرین وغیرہ تو اک برتن میں کھانا جائز ہے۔ ایسے بی اگر چندمجاسیں کھانے کی ہوں تو اپنی مجنس میں اگر کھانے کی ہوں تو اپنی مجنس میں اگر کھانے کی کی پڑ جائے تو اپنے سامنے سے و سے سکتا ہے اور اگر دوسری مجلس میں ضرورت کے ساتھ و بینا جائز نہیں ہے۔

درویش لطیف المز اج توہوتے ہیں لیکن بے حس نہیں ہوتے

فرمایا که آج دو پہر ایک ولائی صاحب تشریف لائے اس وقت میں لید چکا

تھ میں نے کہا کہ آپ سے بے تکلفی نہیں ہے اس لئے یہاں بیٹھنا من سب نہیں آپ ظہر کے بعد آ ہے۔ پھر ظہر کے بعد تو آئے میں نے کہا کہ تم ظہر کے بعد کون نہیں آئے یہ وقت مجلس کا نہیں کہنے گئے کہ درولیش کو ایسا نہ ہوتا چاہئے۔ میں نے کہا کہ تی ہوں اس پر انہوں نے کہا کہ نہیں نے کہا کہ نہیں ہوت خس درولیش نہیں ہوں۔ میں تو ایک طالب علم ہوں اس پر انہوں نے کہا کہ نہیں ہوتو ضرور بھلا اس جماقت کا کیا علاج ہر شخص نے اطلاق کا ایک نظام الگ بنا رکھا ہے گر صاحب بات یہ ہے کہ بچاس تو ایک کے تابع ہو سے جی اور ایک پچاس کے تابع نہیں ہو سکتے جی اور ایک پچاس کے تابع نہیں ہو سکتے جی اور ایک پچاس کے تابع نہیں ہو سکتے جی اور درویش تو نہایت لطیف المر اج ہوتے جی گر وہ لوگ تحل کرتے جی جے یہ لوگ سکتا اور درویش تو نہایت لطیف المر اج ہوتے جی گر وہ لوگ تحل کرتے جی جے یہ لوگ ہوں۔

منہ پر مارنے کی وجہ

فر ایا کہ حدیث میں منہ پر مارنے کی ممانعت آئی ہے چونکہ منہ سامنے ہوتا ہے اکثر لوگ ای پر مارتے ہیں اور حدیث میں ممانعت بھی ای لئے آئی ہے کہ اس کا وقوع زیادہ نے اور عضو محترم ہے اور ممانعت بھی انہیں چیزوں کی ہے جن میں اختال وقوع زیادہ ہے شراب کی ممانعت آئی ہے کیونکہ اس کی طرف میلان ہونے ہے اس کا وقوع زیادہ ہے لیکن پیشاب کی تہیں بھی ممانعت نہیں کیونکہ اے کون ہے گا۔

ایک غلط نہی کا از الہ

فرمایا کہ یہ غط مشہور ہے کہ پنجبر کا ملوں نہیں جاتا۔ حدیث میں ہے کہ آپ مصلے پر تشریف فرما تھے کہ ایک چوہا جلتی بتن لئے ہوئے آیا مصلے شریف جل گیا۔ حضرت گنگوہی رحمة اللہ علیہ کے انتظام اور دوراندیش کاواقعہ

فرمایا کہ سب سے نتظم اور دور اندیش ہمارے جمع میں حضرت کنگوہی تھے ایک مرتبہ میں نے آپ کو بھی ایک مرتبہ میں نے آپ کو لکھا کہ جلال آباد کے جبہ شریف کی زیارت کو جی جاہتا ہے کیا تھم ہے موالانا کا جواب آیا کہ ہرگز در اینے نہ کریں۔ اگر تنہائی میں بدون منکرات کے موقع مے ضرور زیارت کریں۔ یہ قید انتظام ہی کی بات ہے۔

## ایک شخص کی بے ہودہ فرمائش

ایک صاحب کا خط آیا کہ میں فلال پھاری پر عاشق ہو ہے ہوں سنیر کا تعویذ دے دو درنہ آرید ہو جون گا۔ ایک اور صاحب کا خط آیا کہ جھے است بزار روپ اپنے مریدوں سے دلوا دو کیونکہ میں اس قدر بزار روپ کا مقروض ہو گی ہوں۔ درنہ سودی قرش لول گا اس کا گناہ آپ پر ہوگا اور خدا کے سامنے یہی کہہ دول گا اس کا جواب حضرت والا کے یہال سے پچھنہیں گیا اور فرمایا کہ جواب جہلال باشد خموثی ( جھمع کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا) کہ ہمارا جو کام ہے دہ یہ ہے کہ ہم سے اللہ کا راستہ پوچھاو۔ اب کوئی ت ر ک میال جا کہ ہمارا جو کام ہے دہ یہ ہے کہ ہم سے اللہ کا راستہ پوچھاو۔ اب کوئی ت ر ک میال جا کہ یہ ہم کے ایر کے کہاں سوتا لے جائے اور کہے کہ جھے کر بابن دو یا لوہار کے یہاں سوتا لے جائے اور کہے کہ جھے کرن پھول بنا دو تو یہ اس کی حماقت ہے یا نہیں کیا ہم اس کام کے ہیں کہ لوگوں سے بھیک مانگ کرلوگوں کو دیں۔ نعوذ باللہ

تھی کوئی مرغوب چیز نہیں

فرمایا کہ جب میں نواب ڈھاکہ کے یہ ن گیا ہوں تو ان کے سالن میں گئی بہت پڑتا تھا اور میں منع کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ان کے چیا سے گفتگو ہوئی میں نے کہا کہ قرآن شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ گئی کوئی مرغوب چیز نہیں ہے کیونکہ جنت میں چار نہریں ہول گی بانی کی دودھ کی شہد کی شراب طہور کی۔اگر تھی کوئی مرغوب چیز ہوتی تو ایک نہراس کی بھی ہوتی۔
نہراس کی بھی ہوتی۔

أيك دعوت كاواقعه

فروایا کہ ایک وفعہ کا نپوریش میں نے قبول دعوت کے ساتھ دائی کولکھا کہ تورمہ بلاؤ پر اٹھا وغیرہ تکلف کے کھانے نہ ہول وہاں جا کر دیکھا تو وہ ہی سب چزیں موجود تھیں جن کو میں نے ان سے پوچھا کہ میں نے ماکولات کی فہرست دی تھیں جن کو میں نے منع کیا تھا میں نے ان سے پوچھا کہ میں نے ماکولات کی فہرست دی تھی یا ممنوعات کی ۔

اینے یہال کی عورتیں نہایت اخلاص سے بکاتی ہیں

فرمایا که کمانا تو جمبی اور سورت والے جانتے ہیں اور کھاتا یہاں والے۔ ایک

المندین نے بید متاسر می بھیلی و الم اللہ اس قدر بد بودار بھائی کے بیٹھنا مشکل ہو اللہ بنز ہے جی فر اور اللہ بارس و مورش نبایت اخلاص سے بھائی ہیں۔ یہ جو بہتی ہیں کے اللہ میں اس النے اللہ با اللہ کا کھانا امر بدار ہوتا ہے اور باور بیول میں بہلا اللہ بال اللہ بال اللہ بادر چیول میں بیال اللہ دکا بادر چیول میں بیال اللہ دکا بادر چی نے اپنے آقا کے سامنے کھانا بھا کے رکھا اور دیجی رہا۔ جب آتا شور باشتم کر چیکے تو ول میں سمجھا کہ بوئی چیووز ویں کے جب بوئی کھوز ویں کے جب بوئی کھانا کھا جب بوئی کھانے کہ بادر چی کے اس میں بھاکہ بوئی جیوز ویں کے جب بوئی کھانے کے تو سمجھا کہ بوئی جیوز ویں کے جب بوئی کھانے کے تو سمجھا کہ بدی جیوز ویں کے جب بدی بھی جو سے گے تو بے ساختہ جی اللہ کہ دیا ہوں۔ ساختہ جی اللہ کہ بال اسے استفراق میں بیاسی بیت نہ جاا کہ میں کہال میں اور کیا کہ در با بول۔

آ جکل لوگ اصلاح ہے گھبراتے ہیں

فرمایا کہ آئ کل لوگ اصلاح ہے بہت گھبرات ہیں۔ بس خالی ذکر وشغل کو علیہ جیں۔ ایک صاحب حیدر آباد کے راستے میں ایک شیشن بر مرید ہو گئے۔ انہوں نے مجھے لکھا کہ مجھے میں زنا کا مرض ہے۔ میں نے علاج لکھا۔ پھرلکھا تو جواب آیا کہ تن نہ کرنا علیہ جا ان کا مطآنا بھی بند ہو گیا۔

ايك كم فهم كاواقعه

فرمایا کہ ایک صاحب کا خط آیا ہے کہ وظفے تو میں نے تجویز کر لئے ہیں اور اجازت آپ دے دیا ہے ان کولکھا ہے کہ کہیں سے دیکھا ہے کہ مریش سخہ تو خود تجویز کر لئے ان کولکھا ہے کہ کہیں سے دیکھا ہے کہ مریش سخہ تو خود تجویز کر لئے اور اجازت حکیم سے لئے۔ ایک رئیس کے کارندے کا واقعہ

فرمایا کہ ایک رئیس کے کارندے کہتے تھے کہ ان کے یہال مہمانوں کو جو ردنی آتی تھی اس کے ساتھ شار کا برچہ بھی آتا تھا۔ کھانے کے بعد باتی کی تعداد کھی جاتی تھی اج رجب بڑتا تھا تو بذرایعہ درخواست اس کی منظوری حاصل کی جاتی تھی بھلا اس روب سے کیا فائدہ ہے۔ بچے ہے۔ خیال زاموال برمی خورند بخیلال غم سیم و زری خورند

وبهم كأعلاج

ایک صاحب نے عرض کیا کہ ایک شخص اس قدر وہمی ہے کہ ظہر کا وضو بارہ بج

ہے شروع کرتا ہے اور سارے مجد کے لوٹوں سے کرتا ہے اور عسل میج سے ظہر تک کرتا
ہے اور جم کو نول ٹول کر دیکھتا ہے کہ کوئی بال خشک تو نہیں رہ گیا۔ ہمارے حضرت نے فرمایا کہ یہ دماغ کی خشکی ہے تو ت مخیلہ میں فساد ہو جاتا ہے تہ بیر اس کی یہی ہے کہ اس کے مقتصناء برعمل نہ کرے۔

حقوق طبع کی رجسری کراناجائز ہے کہ نہیں

فرویا کے مولوی احمد علی صاحب محدث سہار پوری نے ایک مرتبہ کسی کتاب کی رہ بڑی کران کتی جب مولانا کا پور تشریف لے گئے تو ایک فخص نے ان سے سوال کیا کہ مولانا کت سے کہ رہنٹری کران کتی جب مولانا کا پور تشریف لے گئے تو ایک فخص کے اور عبدالرحمٰن میں مرانا جائز ہے؟ اس سوال پر مولانا شرمندہ ہو گئے اور عبدالرحمٰن سے جب بور کا فیمن کے ہاتھوں سے جب بور کا فیمن کے ہاتھوں اس جب بور کے ہاں جائز ہے جسے ایک فخص کا نبایت عمدہ باغ ہے اور مخالفین کے ہاتھوں اس سے اجر کے مان ہالی ہے لہذا ہے جسی ایک ویلی اس سے اجر کے ہاتا ہالی ہے کہ کوئی خراب اس کے جائز کیا حرج ہے ممکن ہے کہ کوئی خراب بات ہے کہ کوئی خراب بیت کر میں میں کو فرو بخت کرنے گئے لیکن اس کے جواب پر مولانا کی خوش شہو ہے جس بی بیس ویے جواب پر مولانا کی خوش شہو ہے۔

حقوق طبع کی رجسری کے بابت فتووں کاواقعہ

فرمایا کہ ایک بارعبدالرحمٰن خان صاحب کو کتاب کی رجطری کے جواز کی فکر ہوئی
اس کی ضرورتیں اور مصلحین دکھلاتے۔ میں جواب ویتا۔ انہوں نے متعدد جگہ فتوے بیجے۔
مولانا گنگون کے باس بھی آگرہ بھی سب جگہ سے ناجواز کا فتویٰ آیا۔ بال صرف آگرہ
سے ایک صاحب نے جواز لکھ تو وہ جھے کو دکھلایا میں نے کہا خان صاحب جواز تو ہر بات کا

ہوسکتا ہے گرتم ہی کہو کہ بیانتوی تمہارے جی کو لگتا ہے بس بینے گئے بیس ہنے کہ جب تمہارے بی کو کیا گئے گا کھر مولا تا گئگوئی کے فتوے دکھلائے تمہارے بی کو کیا گئے گا کھر مولا تا گئگوئی کے فتوے دکھلائے بیس نے کہا کہ ان کو چھیا ہی رکھا تھا ہاں طبع اول میں کچھ صورت ہوسکتی ہے کیونکہ اس میں صرف و محنت زیادہ پڑتی ہے اور اس رجٹری میں دفع مصرت نہیں بلکہ جلب منفعت ہے۔ بر وسیول کی رعایت

فرمایا که بروی کے حدیثوں میں بڑے حقوق آئے میں اگر بروی تمباری و بوار میں میخ گاڑنے گلے تو منع نہ کرو کیونکہ اس ہے تمہارا کوئی نقصان نہیں کو بوجہ ملکیت تمہیں منع کرنے کا حق ہے مگر بڑوی کا بھی تو سچھ حق ہے میں نے ایک مکان بنایا ہے میرے ہمایہ کی پچھے د بوار ٹوٹی پڑی تھی اور مجھے مکان میں روشندان نکالنے تھے ( کو میں ان سے یہ کہدسکتا تھا کہ تم اپنی د بوار او نچی کر لوتا کہ بے پردگی شہو) مگر میں نے ان ہے کچھ نہ کہا اور اپنے روشندان خوب اونیجے رکھوا دیئے جس سے ان کی بے پردگی نہ ہو۔ اُسر چہ او نجے رکھے جانے سے روشنی اور ہوا بہت کم ہوگئی آج کل لوگ مسامید کی پچھ رعایت نہیں کرتے اس زمانہ میں تو جو زبردست ہو گا وہی اپناحق لے سکتا ہے ورنہ نہیں (مثل مشہور ہے جس ک لاتھی اس کی بھینس) فقہاء متاخرین نے لکھا ہے کہ اپنی و بوار میں بڑوی کے مکان کی طرف روشندان جائز نہیں ہے لیکن متقدمین کہتے ہیں کہ جائز ہے اپی زمین میں برقتم کا تصرف کرسکتا ہے۔ متاء خرین نے جواب دیا ہے کہ اپنی زمین کا وہ تصرف کرسکتا ہے جس سے دوسرے کو نقصان نہ بہنچے۔ پھر متقدمین نے اس کا جواب دیا ہے کہ جب اے بالکل بی و بوار اٹھ وینے کا اختیار ہے تو روشندان رکھنے کا اختیار کیسے نہ ہو گا پھر متاخرین نے اس کا جواب ویا ہے کہ دیوار اٹھانے کا تو اس کو اختیار ہے کہ اس سے اتنا ضرر نہیں کیونکہ وہ ائے یردہ کا بندوبست خود کر لے گا اور وہ روشندان میں روشندان سے جھپ کر بھی د کھے سکتے ہیں جو کسی کو پینہ بھی نہ چلے اور اگر سامنے بالکل و بوار نہ ہوتو و کیھنے والے کی بھی جرات نه ہوگی اور کھر والے بھی احتیاط سے رہیں کے ضافهم. لفظ سر برست کی تفسیر

فر مایا که دیویندے ایک صاحب کا خط آیا ہے کہ میرا قلال معاملہ صاف کرا دو

فرمایا کہ اوگ کہتے ہیں کہ تواضع ہے ذات ہوتی ہے یہ نط ہے بمکہ عزت ہوتی ہے جب میں دیوبند پڑھتا تی تو ایک مرتبہ طلبا کے ساتھ باہر تفریح کو گیا۔ آم کا زمانہ تھ طلبہ چونکہ آزاد ہوتے ہی ہیں ایک باغ میں درخت پر چڑھ کر آم تو ڈ نے لگے باغ والا آ گیا تو وہ ٹرنے لگا طلبا بھی ائر نے گئے میں اکیلا چپ کھڑا رہا (کیونکہ باغ والا حق پر تھا اور یہ ساتھی ہے) میری خاموثی کا اس باغ والے پر اتنا اثر ہوا کہ شرمندہ ہوکر معذرت کرنے لگا اور وہ سب آم تو ڈ سے ہوئے دے دیے اور کہا کہ آپ لوگوں کو ایسا نہ چاہئے رہا ہور گو باغ آپ کا ہے گر دریافت تو کر لینا چاہئے پھر جب تک آمول کی فصل رہی وہ بورگو باغ آپ کا ہے گئے دیا لیکن نہ بانا برابر آخر فصل تک ایسے ہی جھجتا رہا۔

فرمایا کہ خواص اشیاء کا علم اس قدر وسی ہے کہ سوائے خدا کے احاطہ کے ساتھ کوئی نہیں جانتا میں نے متعدد نئی روشنی والوں سے کہا کہتم جو دعویٰ کرتے ہو ادراک حقائق اشیاء کا تم خاک بھی نہیں سجھتے دیکھو گدگدی ایک فعل ہے اگر اس کو اپنے ہاتھ سے کیا جائے تو معموم ہوتی کی جائے معموم ہوتی ہوتی اور جو دوسرے کے ہاتھ سے کیا جائے تو معموم ہوتی ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ جب مؤثر لیعنی حرکت خاص دونوں جگہ موجود ہے تو یہ کیا بات ہے

ناخن ترشوانے کی مدت کی ایک حکمت

فرمایا کہ ایک طبیب نے ناخن ترشوانے کی ایک مدت لکھی ہے کہ اس کے بعد ناخن مرشوانے کی ایک مدت لکھی ہے کہ اس کے بعد ناخنوں میں سمیت بیدا ہو جاتی ہے۔ (شریعت نے بھی ایک مدت مقرد کر لی ہے عجب نہیں ایک مدت مقرد کر لی ہے عجب نہیں ایک محکمت ہو)

#### بدعت کی حقیقت

ایک صاحب بل اجازت بکھا کھینے گئے ایک صاحب مجلس سے جو الٹھے تو انہوں نے پکھا نہ روکا اور ان کی ٹو پی ان کے سر سے از کر گرگئی اس پر فرمایا کہ جب تم سے پکھا کھینچنا بی نہیں آتا تو دوسر سے کے ہاتھ سے بلا میری اجازت کیوں لیا گیا وہ صاحب چپ ہو گئے اور جواب نہ ملنے کی حفرت کو اور اذیت ہوئی (مجلس کی طرف خاطب ہو کر فرمایا) کہ مجھے تو بدعت کی حقیقت اس سے پوری معلوم ہو گئی ہے کہ وہ عبادت نہیں ہے کوئکہ جس کی عبادت کی جاتی ہو وہ اس سے راضی بی نہیں (لقجاورہ عن حدود الشرعیة) اور ایسے بی بعض ضدمت بھی صورت خدمت ہوتی ہے اصل غدمت بھی صورت خدمت ہوتی ہے اصل خدمت نہیں ہوتی کے دور عبال مفقود ہے راحت و رضا مندی مخدوم جو یہال مفقود ہے راحت و رضا مندی مخدوم جو یہال مفقود ہے (جیبا کہ یہ واقعہ ہوا) ہی معلوم ہوا خدمت بھی عدود بی کے اندر ہو سکتی ہے اور سے

ظاہر ہے کہ جس کی خدمت یا عبادت کی جائے جب وہ اس سے راضی ہی نہیں تو اس خدمت اور عبادت ہوتا ہے خدمت اور عبادت سے کیا فائدہ اور رضا تو رہی در کنار اس پر تو گرفت اور مواخذہ ہوتا ہے قال رسول الله صلی الله علیه وسلم کل بدعة ضلالة وکل ضلالة فی النار۔
(جامع)

## وین بے قدری سے حاصل نہیں ہوتا

فرمایا کہ ایک صاحب کا خط آیا ہے کہ آن کل بید اوراد ہیں اگر اور بتلاؤ کے تو اور پڑھوں گا۔ یس نے لکھا ہے کہ جھے کیا غرض پڑی ہے کہ یس بتلاؤں (جمع کی طرف خاطب ہو کر فرمایا) بھلا اگر کوئی حاکم کے یہاں سلام کو جائے اور حاکم پوجھے کہ محض سلام می کو آئے ہویا اور کھے کام بھی ہے تو کے خیر اگر آپ نوکری وے دیں گے تو نوکری بھی کر لوں گا تو یہ بھی کوئی طریقہ ہے سوال کا۔ ہمارے یہاں ایک صاحب نے ایک معلم کر لوں گا تو یہ بھی کوئی طریقہ ہے سوال کا۔ ہمارے یہاں ایک صاحب نے ایک معلم شوق ہے کہا تھا کہ دیکھو تی میرے لاکے کو پڑھانے سے میری کھیتی جس حرج نہ ہو جب تو آپ شوق سے پڑھا ہے اور جو حرج ہوتو جھے منظور نہیں (جامع کہتا ہے کہ آج کل کے طالبین کی ہوتا ہے کہ آج کل کے طالبین کی ہوتا ہے کہ آج کی دراتی کی شکایت اگر کی قدری کی حالت اس سے خوب فلا ہر ہے پھر اس پرشخ کی بدمزاجی کی شکایت اگر کس کے یہاں ذرا نمک بھی ما تھنے جاتے ہیں تو کس صورت سے اپنی احتیاج فلاہر کرتے میں کے یہاں ذرا نمک بھی ما تھنے جاتے ہیں تو کس صورت سے اپنی احتیاج فلاہر کرتے ہیں۔ جہ جائیکہ وین جس کی بیرشان ہے۔

قیت خود ہر دو عالم گفتنہ نرخ بالا کن کہ ارزائی ہنوز

وہ کس طرح بے قدری اور بے اصولی سے حاصل ہوسکتا ہے جب کوڑ ہوں ک چیز بھی بلا طریقہ نہیں ملتی تو دین ایسی بے بہا چیز جس پر نجات ابدی کا مدار ہے کیے حاصل ہوسکتا ہے (جامع)

حضرت والا كاطريقة امتحان طلبه اموجوده طريق امتحان طلبه كيلي كرال ب فرمايا آج كل جوتحريرى امتحان رائح بي بين تو اس كا مخالف مول اس بين طلباء پر بزى مشقت وگرانی پرتی ہے۔ امتحان سے مقصود تو استعداد كا و يكهنا ہے سو طالب علمى كے زمانہ بين اس قدر استعداد كا و يكهنا كافى ہے كہ اس كتاب كو بيا چھى طرح سمجھ بھى گیا یہ نہیں سو یہ بات کتاب و کھے کر امتحان ویے ہے بھی معلوم ہو سکتی ہے۔ باتی رہا حفظ ہوتا ہے بہونہ بیس رہتا ہوتا ہے بلکہ طالب علمی کے زمانہ کا حفظ یاو بھی نہیں رہتا اور وہاغ مفت میں خراب ہو جاتا ہے میرے یہاں کا نیور میں ہمیشہ تقریری امتحان ہوتا تھ اور شروح وحواثی و کھے کر بھی جواب ویے کی اجازت تھی جس سے سب طلباء وعا ویتے تھے اس اس قدر و کھے کہ اس مقام کو یہ طالب علم مطالعہ سے یا حواثی و شرح کی اعانت سے حل بھی کر سکتا ہے یا نہیں۔ اس سے زیادہ بھیڑا ہے اور اس رائے کو میں نے دوسرے مدارس میں بھی چیش کیا تحرآ منا تو ہے لیکن عملنا نہیں ہے۔ مدارس میں بھی چیش کیا تحرآ منا تو ہے لیکن عملنا نہیں ہے۔ مدارس میں بھی چیش کیا تحرآ منا تو ہے لیکن عملنا نہیں ہے۔ مدارس میں بھی جیش کیا تحرآ منا تو ہے لیکن عملنا نہیں ہے۔

فرمایا کہ ایک زمانہ میں بعض لوگ ججھے لکھتے تھے کہ تم دیوبند کے سر پرست ہو

یوں نہیں کرتے یوں نہیں کرتے ایک مرتبہ بہاں معترضوں کے سرغنہ آئے تھے میں نے

ان کو اپنی سر پرتی کے فرائفن دکھلا دیئے وہ کہتے تھے کہ ان فرائفن کے دیکھنے سے تو کسی کا

منہ بی نہیں جو اعتراض کر سکے اس کا حاصل " یہ ہے کہ میں سر پرست بمعنی مشیر کے ہوں

حاکم کے نہیں یعنی جھ سے جن امور میں پوچھا جائے گا میں جواب دے دوں گا اور جن

میں نہیں پوچھیں گے اس کا مطالبہ نہ کروں گا کہ کیوں نہیں پوچھا اور رائے دینے کے بعد

میں نہیں پرچھیں گے اس کا مطالبہ نہ کروں گا کہ کیوں نہیں پوچھا اور رائے تو جھ سے دیگر

مدارس کے مستسمین بھی لیتے ہیں گر اس میں دیوبند کا اخیاز ہیہ ہے کہ دیگر مدارس میں تو

مدارس کے مستسمین بھی لیتے ہیں گر اس میں دیوبند کا اخیاز ہیہ ہے کہ دیگر مدارس میں تو

جب دہ پوچھتے ہیں تب رائے دیتا ہوں اور دیوبند بلا پوچھے بھی اگر کوئی بات بجھ میں آئے

گی تو درینی نہ کروں گا خواہ اس پرعمل ہو یا نہ ہو۔

گی تو درینی نہ کروں گا خواہ اس پرعمل ہو یا نہ ہو۔

گی تو درینی نہ کروں گا خواہ اس پرعمل ہو یا نہ ہو۔

فرمایا کہ ایک عالم کا کارڈ آیا تھا میں نے اس پر لکھا کہ اس میں مضامین متنوعہ متعددہ کا جواب کیسے ہوسکتا ہے۔ آج لفافہ آیا ہے اس میں اس کوتنلیم کیا ہے کہ ہاں نہیں ہوسکتا نوگ کہتے ہیں کہ خل نہیں کرتے اس کو میں ہی جانتا ہوں کہ کس قدر خمل کرتا ہوں۔ آج کی برس کے بعد ان کو میہ لکھا ہے مدت سے ان کی یہی عادت تھی۔ کارڈ تو صرف

وریافت کیفیت یا طلب و ما کے لئے ہو سکتا ہے بس اور مسمون کی اس میں خواش نیس لوگ اپنی اصلاح میں بھی بخل کرتے ہیں بے خرج بھی تو طاعت ہے رابیگان تو نہیں جاتا جو مصلح لوگوں کو اس قدر تکلیف رہنچاتے ہیں۔

نظربد تعل اختیاری ہے اس سے بچنا بھی اختیاری ہے

فرمایا کہ ایک صاحب نے لکھا کہ مجھے تربیت السالک بیس ایتے بھانیول کی حالت و کھے کر بہت غبطہ اور اپنی حالت پر بہت رنج و افسردگی ہوتی ہے میں نے لکھ ہے کہ كيا به لاتتمنوا مافضل الله به معضكم على بعض مِن واخل نبيس كيا احوال و کیفیات کونی اختیاری میں پھر آ کے لکھتے ہیں کہ ممنوعات شرع تو چھوڑ دیئے میں مگر بھی بھی نظر بدیس مبتلا ہو جاتا ہوں میں نے لکھا ہے کہ کیا وہ اختیاری نہیں۔ افسوس یہ حاست اور پھر احوال و كيفيات كى موس لاحول و لا قوة الا بالله (فرمايا اس بيهوده مضمون سے اس قدر تكدر مواكه بعينه خط كاجواب لكين كوجى نبيس جامتا ( يحرجمع كى طرف مخاطب موكر فرمایا) کہ نظر بدفعل اختیاری ہے۔ اس لئے اس سے بچنا بھی اختیاری ہے کو اس میں تکلیف ہولوگوں سے تکلیف نہیں اٹھائی جاتی محر دوزخ کا عذاب تو اس سے بھی زیادہ ے۔ میں نے ایک جتاائے نظر بدے یو چھا کہ اگر تمہارے ویکھنے کو اس کا خاوند بھی و کمھے ر با ہو کیا تب بھی د کھ سکتے ہو کہاں نہیں میں نے کہا کہ خدا کی عظمت تمہارے قلب میں اس کے فاوند کے برابر بھی نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی ہر وقت ہماری عاست و کھیتے ہیں بات یہ ہے کہ لوگوں کو خدا کے ساتھ محض اعتقاد تو ہے کہ ہر وقت ہماری احیمی بری حاست کو دکھھ رہے میں تگر اس کا حال نہیں اگر حال ہو جائے تو ایسی جرات نہ ہواور آ پ نے بیابھی لکھا ے كەممنوعات شرع كوچھوڑ ديا ہے بھراس حرام كوكيوں ندچھوڑا كيا بيممنوع تبيس بياتو ايس ہوا کہ ایک مخص نے کسی عورت سے زنا کیا تھا اے حمل رہ حمیا۔ لوگول نے ملامت کی کہ کبخت عزل ہی کر لیا ہوتا کہا خیال تو مجھے بھی آیا تھا تکر علماء نے اس کو مکروہ نکھا ہے اس کئے نہ کیا (خوب تو کیا اس زنا کو جائز لکھا ہے اس طرح ممنوعات میں افعال کر دہد بھی ہوں گے تو اس مکروہ ہے تو بچے اور اس حرام ہے نہ بچے میہ وہ تقویٰ ہے جس کی نسبت

فرماتے ہیں۔

راو طلال شارند وجام باده حرام زے شریعت و لمت زے طریقت و کیش

اس لفافد کے بڑھنے کے بعد حضرت کا چیرہ بہت متغیر ہو گیا تھا اور آثار غیظ فمایاں تھے جیسا کہ وفعنا کوئی صدمہ بڑجائے اور بہت دریتک خاموش جیٹھے رہے اس سے خمایاں تھے جیسا کہ وفعنا کوئی صدمہ بڑجائے اور بہت دریتک خاموش جیٹھے رہے اس سے حضرت کے بغض فی اللہ کا اندازہ ہوسکتا ہے اور سے کہ خادموں کی کوتا ہیوں پر کس قدر صدمہ ہوتا ہے (جامع)

تین چیزیں میرے لئے باعث تعب ہیں تعویذ ،تعبیر ،مشورہ

ایک فض نے آ کر عرض کیا کہ بعض معاملات میں جھے پھی مشورہ کرتا ہے۔ فرمایا
کے جہیں معلوم نہیں کہ میں و نیا کے معاملوں میں پھی نہیں جانا تم اتی مدت ہے آ رہے ہو
پھر ایسا موال کیوں کیا؟ (اس نے سکوت اختیار کیا اور باو چود بار بار بوچینے کے نہ بولے
جس سے نعب ہوا۔ اس لئے مجنس سے اٹھا و یا۔ مجمع کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا) مجھے تین
چیز وال سے زیادہ نعب ہوتا ہے ایک تو تعویذ سے آیک تعبیر سے آیک مشورہ سے کیونکہ ایک تو
مشورہ میں اگر خلاف ہو جائے تو ہے کہتے ہیں کہ فلال نے مشورہ دیا تھا۔ دوسرے بھے کو کو
منا سبت نہیں اور بعض بزرگروں کو اس سے بھی مناسبت ہوتی ہے۔ چنانچہ ہمارے مواانا
منائوی برتمۃ اللہ علیہ تجارت میں بھی رائے و یا کرتے ہے کہ فلال مناسب سے فلال نا
مناسب ہے اور مسائل فقہیہ بھی کشرت سے فرماتے رہے ہے کہ فلال مناسب سے فلال نا
مناسب ہے اور مسائل فقہیہ بھی کشرت سے فرماتے رہے جسے مگر میں کیا کرول مجھے مشورہ
منان ہے اور مسائل فقہیہ بھی کشرت سے فرماتے رہے جسے مگر میں کیا کرول مجھے مشورہ
منان ہے ہور کہ بھی یہال بعض علی آ تے ہیں اور علمی بحث چھیٹر دیتے ہیں۔ بھلا سے اچھی تحقیق میں۔ بہل ہو جسی سے نہیں کہنا کہ بوعتی ہو ہے۔ بہل و و بی ہے نہیں کہنا کہ بوعتی ہو ہیں ہے۔ بہل وہ بات بوچھنا چاہے جو دوسری جگہ نہ بتائی جاتی ہو۔ میں سے نہیں کہنا کہ مسائل فقہیہ کی ضرورت نہیں ضرورت تو ہے مگر بے ضرورت دوسری جگہ بھی تو بوری ہو بحقی سے نہیں کہنا کہ سے باتی ججھے تو اس سے مناسبت سے کہ کوئی محبوب کا تذکرہ کے جائے اور اس

ماہر چد خواندہ ایم فراموش کردہ ایم الاحدیث یار کہ کراری کینم اور

ماقصته سکندر ودارانه خوانده ایم از ما بجز حکایت مهرد وقا میرس

غیر ضروری چیزوں سے اب تو طبیعت گھبراتی ہے خواہ فی نفسہ غیر ضروری ہوں خواہ اس استبار سے غیر ضروری ہول کہ دوسری جگہ حاصل ہو سکتی ہیں اور ذہن ہیں بھی نہیں رہیں آ ب جب کریں گے کہ ججھے حکایات میں راویوں کے تام یاد نہیں رہتے کیونکہ ان کا یاد نہ رہنا مقصود میں نئل نہیں۔ بس اب تو جی یوں جا بتا ہے کہ اس تھوڑی ہی عمر میں محبوب کا تذکرہ اور یاداس درجہ رہے۔

بسکه درجان نگار و چیثم بیدارم توکی ت چه پیدای شود از دور پندارم توکی

ج مع کہنا ہے اس سے حضرت والا کے استغراق اور فنا فی اللہ کا موازنہ اجھی طرح ہوسکتا ہے اللہ کا موازنہ اجھی طرح ہوسکتا ہے اللہ اس ذرہ ناچیز جامع کو بھی اس حالت سے بچھ حصہ حضرت مرشدی طلبم الدی کی برکت سے تھیب فرما آ مین بحرمتہ سیدالرسلین

برلب دریا ودوراز شبر در و برانه کرده ام تغییر بهر ماندن خود خانه

ای دو دولت از خدا داریم بر دم آرزو خانه خالی زغیر و صحبت جانانه

بقول خواجه صاحب

ايك فضول سوال كاجواب

فرمایا کہ طاعون کے زمانہ میں بعض احباب مجھ سے بوچھتے تھے کہ تمہارے

یہاں طاعون ہے یانہیں میں لکھ دیتا تھا۔

ماتصنه سکندر ودارانه خوانده ایم ازما بجر حکایت مبر و وفا مپرس جودل بیس بساہوتا ہے وہی بروفت یادآ تاہے

فرمایا کہ جھے رہل میں ایک بنیا ملا اس نے جھے سے پوچھا کہ آپ کے یہاں
گیہوں کا کیا نرخ ہے جس نے کہا کہ جھے تو معلوم نہیں وہ تعجب سے کہنے لگا کہ گیہوں کا نرخ
معلوم نہیں۔ چ یہ ہے کہ جس کے دل میں جو بسا ہوتا ہے اسے ہر موقع پر وہی یاد آتا ہے۔
بسکہ درجان فگار و چٹم بیدارم توئی
ہرچہ بیدا میشود از دور پندارم توئی
معنی اعتباری کونص کا مدلول کہنا درست نہیں اور بیکی کی حکایت

 وعظ میں حسب ضرورت مضامین بیان کرنا جا ہے

فرایا کہ نرے مولو یوں کا تو دل بھی نہیں روتا۔ ان کی مجس میں مردہ جائے تو مردہ بی آئے (بینی باعتبار قلب کے) یا یوں کیے کہ زندہ جائے تو زندہ بی ہو کے آئے اور ایعنی باعتبار نفس) مردہ ہو کر نہیں آتا جب یہاں کوئی اہل مدارس میں ہے آتا ہوا وعظ کی فرمائش کرتا ہے تو میں ای چیز کا ذکر کرتا ہوں جس کی اس میں کوتا بی ہے جیسے چندہ وغیرہ کا۔ مگر عمل کوئی نہیں کرتا۔ اس لئے اب بی نہیں جا بتا معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ تھینز کا مناش بیجھتے ہیں اپنی حالت کے بدلے کی مطلق قرنہیں۔

فقدالفقه كاابتمام

فرمایا کہ لوگ یہاں آ کر جھ سے فقہ کے مسائل دریافت کرتے ہیں میں ان سے کہتا ہوں کہ بھائی فقہ تو دوسری جگہ بھی ہوچھ لو کے یہاں جھ سے فقہ الفقہ ہوچھوجس کا دوسری جگہ اہتمام نہیں۔

اہل سائنس نے جاند پر جانے کا انجام نہیں سوجا

فرمایا کہ آئ کل اہل سائنس میں چاند میں جانے کی کوشش ہورای ہے ایک جہاز تیار کیا ہے جو آٹھ دن میں پنچے گا گر ان لوگوں نے انجام پکھے نہ سوچا کیونکہ نہ معلوم چاند میں قوت جذب ہے اجباد ثقیلہ کو سنجال لیتی ہے آگر چاند میں بہتوں تھیں قوت جذب ہے اجباد ثقیلہ کو سنجال لیتی ہے آگر چاند میں یہ قوت نہ ہوئی تو سب دہیں ہے گریں گے اور مریں گے اور یہ لوگ تو ان سب کو سیارہ مانتے ہیں جو ہر وقت متحرک رہتے ہیں پھر معلوم نہیں وہ حرکت میں کی موقع پر ہوگا۔ جس وقت اس سے پھر ملاقات کریں گے۔ ایک دفعہ تو تاریخ اور وقت تک مقرر ہوگیا تھا کہ زمین اور چاند میں تصاوم ہوگا۔ ہمارا اس سے ایک مطلب تو حاصل ہوگیا کہ ہم کہ تامت کو نئے صور سے تو مائے نہیں بول جی مان لو کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ زمین کسیارہ سے قبارا کی تام قیامت ہے۔

فرمایا کدزماند یهال (معنی خانقاه امدادید اشرفید کا) ایسا گزرا ب (بد غدر سے

بہت پہلے کا وقت ہے) کہ کوئی نہ تھا وہ انہ ہی وہ انہ تھا۔ صرف ایک درولیش جن کا نام فی لیا حسن شاہ تھا۔ ایک ورخت کے نیچ بیٹھے رہتے تھے۔ حضرت عابی صاحب کی شریف آوری کے بعد وہ درولیش شرہ والیت صاحب بیس چلے گئے اور یہاں آ بادی ہوئی۔ سہ دری حضرت میا نجو وہمۃ اللہ علیہ کے تھم ہے بی تھی۔ غدر کے بعد پھر وہ انی ہوگئ چنانچہ جب بیں آیا ہوں تو ایک ملا جی حجرہ بیس رہتے تھے بھر وہ بھی چلے گئے۔ اس وقت یہاں مولوی احمد علی صاحب مرحوم (کا تب بہتھی زیور) اکیلے رہتے تھے بیس اپنے مکان میں رہتا تھا۔ ظہر کے بعد حضرت عاجی صاحب کے تھا کر بہتھی زیور) اکسے دہتے تھے بیس ایک چٹائی بچھا کر رہتا تھا۔ ظہر کے بعد حضرت عاجی صاحب کے قلم کی بناء پر سہ دری میں ایک چٹائی بچھا کر بیٹھ جا تھا۔ اس وقت یہ سمجہ اور سہ دری تھی اور بچھ نہ تھا۔ مولوی شہر علی صاحب کے دفتر کے باس دروازہ تھا۔ اس دروازہ کو بند کر کے موجودہ جگہ لگایا اور زمین ملائی گئی بھر بردھتی ہی چگی گئی۔

مدرسه ابداد العلوم كيلئے چندہ كى ممانعت كى وجداوراس كافائدہ

فرمایا کہ اول اول بیہال مدرسہ (بینی مدرسہ الداد العلوم) میں بھی چندہ تھا جس

الدائر العلوم کی وہی دیاؤ والی صورتیں جو آج کل مدارس میں ہوتی ہیں ظاہر ہونا شروع ہوئیں۔ میں نے بیصورت و کھے کر میکدم چندہ بند کر دیا۔ بہال والوں کو بھی متع کر دیا اور باہر والوں کو بھی فطوط لکھ دیئے کہ بہال کوئی متعارف مدرسہ نہیں ہے بہاں چندہ نہ بھیجا کروے میں اور باہر والوں نے لکھا کہ ہم تو خلوص سے بھیجتے ہیں ہمیں کروے میں باقی ہم حساب کتاب کا مطالبہ نہیں کرتے۔ بس چندہ بند ہونا تھا آپ کیوں روکتے ہیں باقی ہم حساب کتاب کا مطالبہ نہیں کرتے۔ بس چندہ بند ہونا تھا سب کے حوصلے بہت ہو ہو گئے۔ جب سے اب تک یہی طرز ہے اب نہ کی کانخرہ نہ کسی کی

خطبات الاحكام كے بارے ميں حضرت والاكى تمنا

خطبات الماحكام كے تاليف كے زمانہ میں فرمایا كداس وقت جو میں خطبے لكھ رہا ہوں۔ ميرا ارادہ علاوہ عميدين و استشقاء كے پچ س خطبے لكھنے كا ہے تاكہ سال مجر تك ہر جمعہ كو نیا پڑھا جائے اور جب سال ختم ہوكر نیا سال شروع ہوتو مجر اول سے پڑھنا شروع كروك اور ان كويس بهت خفيف لكهول كاتاكه كراني ند مو اور تقريباً بيرسب امام غزاليً کے خطبول سے (جو احیاء العلوم کی ہر کتاب کے اول میں ہیں) لئے ہیں اور بالکل قر آن و حدیث بی ہے میرا تی جاہتا ہے کہ جس طرح بہتی زیور عام ہوا ہے کہ ہر بدعتی ہر غیر مقلد کے گھر میں موجود ہے اور اس کو میری آ تکھول نے دیکھ لیا ایسے ہی یہ خطبے بھی عام ہو جائیں اور میں اپنی آنکھوں ہے دیکھ لوں کہ اس کا چرچا جا بجا ہے۔ ای سلے میں فری یا کہ میرے ایک عزیز سیر کرتے ہوئے سرحد پہنچ گئے وہاں جاسوی کے شبہ میں بکڑے گئے ان کے پاس بہتی زیور بھی تھاانہوں نے ان پکڑنے والوں سے کہا کہ میں تو ان کا ( یعنی حضرت مرشدی مرخلیم العالی) عزیز ہول اور بید کتابیں بھی ان کی ہی بیں ان پیجاروں نے بڑی عزت سے رخصت کیا۔ ایک وفعہ میں جو نپور کیا تو موادی عبدالاول صاحب کے گھر کی عورتوں نے وعظ کی فرمائش کی اور ان کو شوق صرف یہ سن کر ہوا کہ بہتی زیور کے مصنف آئے ہوئے بیل ان کا وعظ سنیں سے۔ بہتی زیور کومولوی احمد علی صاحب مرحوم نے لکھا ہے ان بیجاروں کا کوئی نام بھی نہیں لیتا البتہ وہ جھے سے مشورہ کرتے تھے اور جو لکھتے مجھے دکھاتے تنے اور میں نے اس کو بہٹتی زیور میں لکھ بھی دیا ہے اور پھر بھی میری طرف منسوب کرتے ہیں اس کی روز بروز کی مقبولیت مونوی احمر علی مرحوم کے خلوص پر دال ہے۔

> کعب راہر دم جملی ہے فزود ایں زا خلاصات ابراہیم بود

حضرت عمررضی اللہ تعالیٰ عند کی رائے کاوتی کے موافق ہونیکی اصل وجہ
فرمایا کہ بعض طبائع جو ضعیف ہیں وہ بعض فیوض بلاواسط نہیں لے سکتے اس
واسطے اللہ تعالیٰ نے اپنے اور ہمارے درمیان رسول کو واسطہ بنایا کہ ہم اللہ تعالیٰ تک
بلاواسطہ رسول نہیں پہنچ سکتے ایسے ہی ہم میں اور رسول اللہ میں وسائط ہیں کہ بلا ان وسائط
کے ان فیوش کو حاصل نہیں کر سکتے ہے۔ رہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے کا تو افتی
بالوی ہونا جس سے تنقی فیفن بلاواسطہ رسول متوہم ہوتی ہوتی ہوتی ہوتا ہے کہ جو بات

رسول کے ذہن میں بھی نہتھی اس کو حضرت عمر رضی اللہ عند نے بتلا دیا اس کا جواب الل طاہر نے جو دیا ہے اس کا حاصل صرف سے کہ غیر نی کو بھی ٹی پر فضل جزوی ہوسکتا ہے اور حقیقت میں اس کے بید معنی ہوئے کہ ہم اور جواب نہیں دے سکتے یہ جواب ایسا ہے جیہا ڈوبتا گھاں کو پکڑے اگر چہ بعض وقت گھاں ہے کہ جس کی جڑ کنارے پر بو آ د**ی** نج سکتا ہے لیکن اصلی تد ہیر تو اور بی ہے جو اندیشہ سے خالی ہے ایسے بی اس کا اصل جواب اور ہے وہ بیہ ہے کہ حضرت عمر کو بھی وہ علم حضور کبی کے داسطے سے حاصل ہوا اور وہ شق بھی حضور کے ذہن میں تھی گر بعص دفعہ اقتضاء وقت کے لحاظ ہے حضور کی نظر ایک طرف زیادہ ہوتی تھی اور دوسری طرف نہ ہوتی تھی اس طرف بعض وقت خادمول کے ذرایعہ ہے حاضر كر دى جاتى تقى اس كى اليى مثال ب جيسے ايك استاد جو صاحب تصنيف بھى ہو وہ اين سن شاگرد کے روبروکسی مقام کوحل کر رہا ہواور شاگرد اس موقع پر متنبہ کر دے کہ حضرت آب نے تو فلال جگہ اس کو دوسری تقریر سے حل کیا ہے اور فور آ اس کی نظر اس طرف چلی جائے تو اس کو بوں نہ کہا جائے گا کہ شائر د استاد ہے بڑھ گیا۔ بلکہ بوں کہا جائے گا کہ میہ استاد ہی کاظل ہے جو اس کو یاد آگیا اس نے متنبہ کیا ایسے ہی حضرت عمر کے اندر مشکوۃ نبوت ہی کے انوار و برکات تھے کہ وہ شق حاضر ہو گئی جس کی توافق بالوحی ہو گیا تو حقیقت میں وہ بھی حضور ہی کی رائے تھی جیسے ایک آتی آئیند ہے اگر بلا سوری کے مقابل کئے کیڑے کی طرف کرو تو نہیں جلا سکتا اور سورج کے مقابل کر کے کیڑے کی طرف کرو تو كيرًا فوراً جلنے لَكِمّا ہے كيونكه آفتاب كى حرارت ايك جگه اس ميں مجتمع ہوگئى ہے (جامع ) اور خود آ فآب سے بوجہ بعد نہیں جل سکتا کیونکہ آتی شیشہ میں استعداد۔ جذب حرارت کی ہے اس لئے اس میں اثر کرتی ہے اور وہ دوسروں پر اثر کرتا ہے ایسے بی ہم با واسط رسول حق تبارک و تعالیٰ تک پہنچ می نہیں سکتے تھے کیونکہ ہم بلا واسطہ فیوض کے متحمل نہیں ہو سکتے تھے۔ پھر جتنا رسول سے بعد ہوا ہماری قوت روحانی اور کمزور ہوگئ۔ اس واسطے اب رسول تك بھى بلاوسالط نہيں پہنچ كے اور نہ فيوش و بركات حاصل كر كے بي اس لئے اب وسائظ در وسائط کی ضرورت یژی ۔ بیادر کھنے کی بات ہے فاقیم ۔ پس حقیقت بیہ ہے۔

نیا وردم از خانہ چیزے نخست قوردی ہمہ چیز وئن چیز تست '''سن 'بہ ''من لم یتغنا'' کے خلاف نہیں ہے غناقرآن کے بارے میں ایک لطیف شخفیق

فرمایا کہ قرآن شریف کا لہجہ بھی ممتاز ہے اس میں ایک خاص موزونیت اور کیفیت سکر یہ ہے ورنہ اور عربی عبارت پڑھنے میں میہ بات کیوں حاصل نہیں ہوتی لیعض ر سُش کہد کی نسبت بعض لوگ کہنے میلئے ہیں کہ غنا ہے مگر غنا ایک لفظ عام ہے اور مطلقاً مذموم تنبيل أبت غنائ اصطلاحي مذموم ہے۔ سو وہ جب تک کہ انطب ق علی الوزن الخاص کا قصد نہ کیا جائے متحقق نہیں ہوتا اور دمکش لہجہ سے پڑھنے کے سئے اس انطباق کا قصد لازم نہیں۔ اب من لم یقفعا کے معنی با کل صحیح ہیں۔ ایک مرتبہ سہار نپور میں جلسے تھا اس میں بہت قراء جمع تھے اس جلسہ میں عربی اور مصری لہجہ میں بھی قر آن شریف پڑھا گیا فغا اس کے بعد میرا دعظ ہوا اس میں میں نے کہا تھا کہ یانی بت والے جو عموماً مصری لہم پڑھنے والول کو کہتے ہیں کہ بیالوگ گاتے ہیں سو اس کی تحقیق ہے ہے کہ قرآن شریف کے شعر ہونے کی نمی خود قرآن شریف میں موجود ہے۔ و ما **ھو بقول شاعر الخ مگر باوجود اس** کے بعض آیات اوزان اشعار پرمنطبق ہوگئی ہیں جیسا کہ ہمارے مولانا محمد یعقوب صاحبٌ ئے ایک قصیرہ میں آیت فاصبحوا لایزی الا فی مساکنهم کواشعار میں لیا تھا اور اس آیت کا پورا ایک مصرعه ہو گیا تھا حالانکہ بیاکوئی شعرنہیں مگر انطباق ہو گیا۔ نؤ جس طرح مطلق انطباق علی وزن الخاص ہے بیشعر نہیں ہوتا جب تک کہ خاص اوزان پر قصدا وزن نہ کیا جائے ای طرح بیبال بھی اگر کوئی تطبیق کا قصد کرے تو غنا ہو گا اور اگر قصد نہ کرے مگرخود انطباق ہو جائے تو وہ غنانہیں ہو گا بات یہ ہے کہ نداے تھینج تان کر انطباق علی وزن انی ص کرے اور نہ قصدا پیمیکا پڑھے اوائے مخارج و صفات کے ساتھ جو لہجہ بنمآ جلا جائے پڑھا جائے کوئی خاص قصد اپنی طرف ہے نہ کرے بعد وعظ میں نے اس بیان کی بابت پانی بت کے قراء صضرین ہے ہوچھا تو سب نے کہا کہ بڑا ضروری اور سیح بیان تھا اور یہ بھی کہا کہ بھارے ذہن میں بھی یہ بات نہیں آئی۔ حضرت والا کی قر اُت پر پانی بت کے قراء کی شخسین

فرمایا کہ آیک مرجہ بھے پانی بت میں امام بنابار میں نے ہر چند عذر کیا کہ یہاں اہل کماں موجود ہیں گرتیں مانے میں بے تکلف پڑھتا چلا گیا نہ قصداً بگاڑا نہ بنایا صرف مخارج کو ادا لیا بھے احتراض کا شبہ تھا گر بعد میں تعریف کی کہ ہمارا گمان غلط تھ بہت اچھا اور ساوہ جبہ ہے۔ ایک ، فعہ کا بجور میں مولانا مولوی فخر انحن صاحب کی موجودگ میں ایک امام نے نماز پڑ سمال ۔ ایک مہمان پانی بت کے لہمہ کے موجود ستھے انہوں نے کہ کہ یہ قو گاتے ہیں موان افخر احمن صاحب کی موجود کے ہو اور کہا نہیں فرمایا کہ کیا تم گانا جائے ہو۔ کہا نہیں فرمایا کہ کیا تم گانا جائے ہو۔ کہا نہیں فرمایا کہ کیا تم گانا جائے ہو۔ کہا نہیں فرمایا پھرتم کو کیا معلوم کہ گانا کیسا ہوتا ہے۔

قاری محی الدین صاحب کا واقعہ اور قاری عبداللّٰد کلی کی ایک روایت

فرمایا کہ ایک مرتبہ قاری کی الدین ہے (جو پانی بت کے آ نریری مجسٹریٹ اور رکیس ہیں اور سبعہ ہیں سارا قرآن تراوت ہیں پڑھ لیتے ہیں) ہیں نے بھی قرآن ترایف سننے کی خواہش ظاہر کی انہوں نے بڑی خوتی ہے پڑھا جھے بہت پہند آیا اور بڑا بی خوش ہوا کیونکہ بے تکلف پڑھا ای واسطے قاری عبداللہ کی کا پڑھنا بھی جھ کو ہے صد پہند تھا کہ بے تکلف پڑھا ای واسطے قاری عبداللہ کی کا پڑھنا بھی جھ کو ہے صد پہند تھا کہ بے تکلف پڑھا ای واسطے قاری عبداللہ کی کا پڑھنا بھی جھ کو ہے صد پہند تھا کہ بے تکلف پڑھا ہے وہ میرے اسور بھی ہیں ایک مرتبہ جھ سے فرمایا تھا کہ قرآن شرایف ہیں سی لہد کا قصد نہ کرنا جائے گارج و صفات کی رعایت کرنا جا ہے اس سے جو ہجہ بیدا ہوگا وہ حسین ہوگا۔

قر أت واذان اورراگنی ہے متعلق بعض باتیں

فرمایا کہ اوقات میں بھی ایک خاصیت ہوتی ہے اور اس کو ہندی والوں نے سمجھ بوتی ہے ان کے یہاں ہر وقت کی راگئی جدا ہے۔ جس کا جو وقت ہوتا ہے اس وقت وہ بی موثر ہوتی ہوتی ہے۔ ایک دفعہ جا جو حضاج کا نبور میں میرے چھے قاضی ہوتی ہے۔ ایک دفعہ جا جو حضاج کا نبور میں میرے چھے قاضی ولی اللہ صاحب نے (جو علم موثیقی سے واقف اور موالا نا فضل الرحمٰن گنج مراد آبادی سے بیعت سے کی نماز بڑھی بعد نماز فر مایا کہ آئی تو آپ نے بھیرویں میں نماز پڑھائی سے میں نے کہا کہ میں اسے کیا ہے۔ میں نے کہا کہ میں اسے کیا ہے۔ میں نے کہا کہ میں اسے کیا

جانوں کہا جانے پر موتوف نہیں جس کی طبعیت موزوں ہوتی ہے اس سے وقت کے مناسب خود ہی اوا ہو جاتی ہے ای سلسلہ میں قاری عبداللہ صاحب کا یہ مقولہ بھی نقل فر مایا کہ دماغ میں بہت سے لیج مرتم ہو کر مجتمع ہو جاتے ہیں اس لئے مناسب ہے کہ جب قرآن شریف پڑھنے کا ارادہ کرنے تو پہلے ظوت میں بیٹھ کر دماغ کو خالی کر لے بعض قرآن شریف پڑھنے کا ارادہ کر پڑھتے ہیں تاکہ باہر کی کی صوت سے مزاحمت نہ قراء کو دیکھا ہے کہ کان پر ہاتھ رکھ کر پڑھنے ہی تاوان ہو جاتی ہو جاتی ہو ۔ ای حکمت کے سے اذان ہو ۔ نیز کان پر ہاتھ رکھ کر پڑھنے سے آواز مجتمع ہو جاتی ہے ۔ ای حکمت کے سے اذان عبد اور اذان کا بلند ہونا سنت مقصورہ بھی ہے کہ اس کو دخل ہے مقصور میں یعنی اعدن میں ۔ جاتی ہو جاتی ہو کہ ایس کو دخل ہے مقصور میں یعنی اعدن میں ۔ جاتی ہو کہ اس کو دخل ہے مقصور میں یعنی اعدن میں ۔ جسنت کے پچھ فرائض مجھی ہیں

ایک شخص نے لکھا کہ میرا مت سے کفش برداری کا عزم تھا۔ بعد مشورہ بھی خواہان ارادہ کر رہے ہے کہ جناب کا طوق نلامی گلے میں ڈالوں میں نے ماہ ، کی زبانی سا ہے کہ بیعت ہونا سنت ہے اس پرتحریر فرمایا کہ ہر سنت کے کچھ شرائط بھی ہیں کہ جن کے بغیر وہ ناتمام رہتی ہیں جسے اشراق چاشت پڑھنا سنت ہے گر وضواس کے لئے بھی شرط ہے اس طرت اس سنت کی بھی گچھ شرطیں ہیں ایک بڑی شرط ہے کہ طالب اور شیخ میں ہرایک کو دوس سے یہ اظمینان کامل ہوسواس کی کیا صورت ہوگی۔

سنت پڑمل سنت سجھ کر ہی کرنا چاہئے اگر چہ اس میں دنیاوی فوا کہ بھی ہوتے ہیں فرمایا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں بعض منافع و مصالح معاشیہ بھی ہیں گر ہم کو اس نیت ہے ممل نے کرنا چاہئے بلکہ سنت بھے کر کرنا چاہئے۔ میرے گر آئ کردو پکا تھا میں نے بوچھا کیا شام کو بھی کدو ہی کچے گا؟ کہا ہر روز نہیں پکاتے جب موسم آتا ہے تو سنت بجھ کر ثواب کے لئے بھی بھی ڈال لیتی ہوں ہارے حضرت بنے فرمایا۔ سیحان اللہ ہم کو یہ نہیت بھی بھی نصیب نہ ہوئی۔
تعوید باسی نہیں ہوتا

ا یک شخص نے بوچھا کہ اگر تعویز ہے فائدہ ہو جائے تو دوسرے کو دے دے

فرمایا ہاں ہائ تھوڑا ہی ہو جائے گا۔ ایک عالم کے خواب کا واقعہ

ایک عالم صاحب کا خط آیا تھا جو تمام تکلفات اور تیچریت سے بجرا ہوا اور بہت لمبا چوڑا تھا اور اس میں زیادتی تحریر کی عذر خواجی بھی تھی اس پرتح بر فر مایا کہ جھے اپنے وقت کا تو زیادہ افسوس نہیں ہال گر آپ پر ضرور افسوس ہے کہ پرانی وضع کو چھوڑ کر جدت افتیار کی۔ کیا یہ اس کا مصداق نہیں؟ انستبد لون الذی ہوادنی بالدی ہو خیر اہل علم میں یہ تبدل پھر غیر اہل علم کا کیا کہنا ہی فتنہ عام ہوگیا۔

ایں چہ شوریت کہ در دور قمری بینم ہمہ آفاق پراز نتنہ و شری بینم دومختلف یانیول کے ایک ساتھ ہونیکا واقعہ

فرمایا کہ الد آباد میں گڑگا جمناطی ہوئی چلتی میں گر رنگ مختلف ہے بیج میں ایک کیسری ہے سمندر کے بائی بھی مختلف رنگ کے ہوتے میں بیج ہے۔ مرج البحدیں بلتقیان بینھما برزخ لایبغیان وہوبند میں ایک کنواں ہے کہ جس کے ایک طرف کے بائی سے دال گلتی ہے اور ایک طرف کے سے نہیں گلتی معلوم ہوتا ہے کہ اس پردہ میں کوئی اور بی کارسماز ہے۔

کار زلف تست مشک انشانی عاشقال مصلحت راجیمت برآ ہوئے چیس بستہ اند انسان دوسری مخلوق سے عقل کی بناء پر ممتاز ہے

فرمایا کہ القد تعالیٰ نے انسان کو جو دوسروں پر ممتاز بنایا ہے تو صرف دوست عقل ہی کی وجہ سے بنایا ہے اس سے کام لیٹا چاہئے گر وقی کے تابع بنا کر۔ عقل اگر وحی کے تابع نہ ہوتو بریکاررہتی ہے

فرمایا کہ عقل اگر وحی کے تابع نہ ہوتو ایسی بودی چیز ہے جس کی وجہ سے ہم دن رات ایسی جربہیات اور حسیات میں مھوکریں کھاتے ہیں گر پھر بھی فلاسفہ اس کو وئی ہے

تمراتے ہیں

## نہ ہر جائے مرکب توال تاختن ` کہ جاہا سپر باید انداختن

ایک فلفی کالیڈروں سے خطاب

فرمایا کہ ایک فلسفی نے خط میں لکھا ہے کہ پہلے میں دہری تھا صرف مثنوی کی برکت سے مسلمان ہوا اور میں مثنوی کو اچھی طرح سمجھا بھی نہیں۔ دیکھئے ہم تو معتقد ہیں مگر یڈنس تو معتقد بھی نہ تھا مثنوی میں بڑی برکت ہے اور کیول نہ ہو۔ وہ فیض کہاں کا ہے۔

> نیا وردم از خانہ چیزے نخست تودادی ہمہ چیز وکن چیز تست

ان بی فلنی کے تذکرہ کے سلسلہ میں سی بھی فرمایا کہ آج ان کا اخبار میں ایک مضمون و یکھا ہے بڑی خوشی ہوئی۔ لیڈروں کو مخاطب کر کے لکھا ہے کہ قرآن شریف میں سب سے زیادہ اللہ اور اس کے غضب سے ڈرایا ہے اور جنت اور حوروقصور کی طرف رغبت دلائی ہے کیا آپ بھی ای طرح ڈرتے ہیں اور الی بی چائ دومروں کو لگاتے ہیں۔ کبھی افعال حند وقبیحہ کو مرضیات نامرضیات باری تعالی میں داخل کر کے بھی رغبت یا نفرت دائی ہے یا دنیا کے باب میں یہی ایک سبق پڑھا ہے کہ قوم مفلس و نادار ہوگئی۔ سود کو طال کر دو۔ ترقی دنیا کے باب میں یہی ایک سبق پڑھا ہے کہ قوم مفلس و نادار ہوگئی۔ سود کو طال کر دو۔ ترقی دنیا کے اسباب سوچو اور دین کے باب میں اگر ترغیب و ترہیب کا مضمون ہوتا ہے تو وہی مصالح و فلا غی پر جنی کیا جاتا ہے کیا اس کے سوا بھی بھی آپ کی ذبیات ہے نکا ہے اگر ایسانہیں ہے تو آپ قوم کی رہبری نہیں کر سکتے۔ مساوات کے صحیح معنی

فرمایا کہ آج کل علماء کی میہ حالت ہے کہ ایک عالم نے اثبات مساوات کے ان الله اشتری من المومنین النے سے باتھ کیا ہے کہ لوگوں کو خدا کے ہاتھ کن جائے آپ لوگ پیروں کے اور استادوں کے ہاتھ بک جاتے ہیں اور ان کے تابع ہو جاتے ہیں۔ میں کہنا ہوں کہ اگر دوسرے مولوی صاحب کے ہاتھ بکنا نہ چاہے تو آپ کے ہاتھ بکنا سے فابت ہوا کہ آپ کی تفیر کو بلا دلیل مان لیا جائے۔ مساوات کے سیحے معنی

یہ ہیں کہ حقق ق مشتر کہ میں ایک کو دوسرے ہے تر بیجے کہ میاں ہوئ استاد شاگرد پیر مرید ہرا مریس سب برابر ہو جائیں ہر ایک کے الگ الگ بھی تو حقوق ہیں (جیسے حدیث میں ہے بروں کی تو قیر کرو چھوٹوں پر رہم کرو (جامع) آ جکل جس مساوات کی تر غیب دی جا رہی ہے وہ سراسر ہیہودگی ہے۔

حرم شریف کی ایک خاصیت

فرمایا کہ بعض بزرگوں کا قول ہے کہ مکہ میں جس قدر بھی حاجی ہوتے ہیں سب
حرم شریف میں آ جاتے ہیں حرم کی خاصیت مال کے رقم کی تی ہے کہ بچہ جتنا بھی برا ہوتا
جاتا ہے ای قدر رقم میں وسعت ہوتی جاتی ہے۔ پس حرم اور رقم دونوں میں ایک ہی
برکت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔

ملكه جارح ينجم كاواقعه

فرمایا کہ تریا بیگم جب لندن مپنجی ہے تو ملکہ جارج پنجم سے بھی بال کٹوانے کو کہا۔ اس نے جواب ویا کہ جمارے شاہی خاندان میں عورتوں کو بال کٹوانا اور مردوں کو داڑھی منڈانا عیب ہے۔

رب کی پہچان فطری ہے

فرمایا کہ بعض صوفیہ نے لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق ہے کسی نے بوچھا کہ آپ نے محملی اللہ علیہ وسلم کو رب سے بہانا؟ آپ نے محملی اللہ علیہ وسلم کو رب سے بہانا یا رب کو محملی اللہ علیہ وسلم کو رب سے بہانا یا فرمایا محمصلی اللہ علیہ وسلم کو رب سے بہانا یعنی رب کی بہان فطری ہے۔ اجمالی سی ۔ باتی تفصیل میں حضور واسط بین ۔

مصائب بھی اعمال بدکی مجہ ہے اور بھی بلندی درجات کے لئے ہوتے ہیں ان دوٹوں کے امتحان کا ایک طریقہ

فرمایا کہ ایک شخص کا خط آیا ہے اس میں لکھا ہے کہ فلال عہدہ پر میں نے بڑی دیانت سے کام کیا اور میر سے ساتھیوں نے بددیائتی کی۔ پھر بھی وہ کامیاب ہوئے اور میں ناکام ہوا یہ میر سے اعمال بد کے سبب سے ہے میں نے ان کولکھا ہے یہ خیال ہی غلط ہے ئے یہ اعمال ای کے نتائج میں تبھی مصلحین بھی ہوتی میں (مجمع کی طرف مخاطب ہو کر فر مایا) َ له همو مأ اوَّ مِهِي سَجِهِتَ مِينِ اور بيه مَاس غير محقق واعظون نے مارا ہے كه ہر كام مِين اعمال كو سب بنا دیتے ہیں (جیسے ایک طبیب تھے وہ اینے ہمراہ کہیں کہیں صاحزادہ کو بھی لے جتے تھے۔ ایک جگہ نبض و کھے کر مریض سے بولے کہتم نے ناریکی کھائی ہے۔ جب وہاں ے اٹھ آئے تو راستہ میں صاحبزادے نے بوچھا کہتم کو ید کیے معلوم ہوا کہ ٹارنگی کھائی ے۔ انبول نے کہا کہ بد پر ہیزی تو نبض سے معلوم ہو گئی باقی نارنگی کے حصلکے پانگ کے نے پڑے تھے اس سے میں نے کہدویا کہ ناریکی کھائی ہے۔ والد کے انقال کے بعد صاحبزادے کا دور دورہ ہوا تو آپ ایک جگہ نبض دیکھ کر بولے تم نے نمدہ کھایا ہے (آپ ن جاریانی کے یتیجے نمدہ پڑا ہوا و کھے لیا تھا اور والد صاحب کا کلیہ بتلایا ہوا یادی تھ ( ج س ) مريض نے ہر چند كہا كہ حكيم صاحب نمدہ بھى كوئى كھانے كى چيز ہے كہا تم كچھ كہو نبض ہے تو مبی معلوم ہوتا ہے چر لوگول نے ان کی دم میں نمدہ باندھ کر ان کو رخصت کیا ؛ ت یہ ہے کہ بلاؤں کا نزول ائمال بدے بھی ہوتا ہے لیکن مجھی امتحان بھی مقصود ہوتا ہے اور بھی درجات بڑھانے کے لئے بھی ایسا کیا جاتا ہے۔ انبیاء کے کون ہے اعمال بدیتھے جن پر مصائب کا نزول ہوا۔ ایک قاعدہ بتلاتا ہوں کہ جو بہت کام کا ہے اور وہ یہ ہے کہ جس مصیبت کے بعد قلب کو پریٹانی ہوتو وہ اعمال بدے سب سے ہے اور جس مصیبت ے بعد قلب کو پریشانی نہ ہو بلکہ رضاؤ تسلیم ہوتو وہ رحمت ہے اور اگر اس میں بھی کچھ یریش نی ہوتو وہ حقیقت ناشنای سے ہے۔ پھر بھی پہلی جیسی پریشانی نہیں ہوتی۔

ناحقیقت شای سے پریٹانی ہونے کی ایسی مثال ہے کہ جیسے بچہ اگر اپریشن کی حقیقت کو سمجھ ہوتا ہے اور اگر نہ سمجھے تو بلاغ ورجہ کا الم پھر بھی ہوتا ہے اور اگر نہ سمجھے تو بلاغ واویل کرتا ہے پھر اس جس بھی ایک فرق ہے کہ جو قوی ہوتے جی اور طاقت صبط ہوتی ہوتے جی ان کو اور ہی نہیں سنگھائی جاتی اور جو کمزور ہوتے جی ان کو ٹو پی سنگھا کی جاتی اور جو کمزور ہوتے جی ان کو ٹو پی سنگھا کر اپریشن کیا جاتا ہے ایسے ہی کاملین اور متوسطین کا حال ہے کہ اونیا نے کاملین کو تو تکیف بھی ہوتا ہے جیسے بلاٹو پی سنگھائے اپریشن والا ضرور تکلیف بھی ہوتا ہے جسے بلاٹو پی سنگھائے اپریشن والا ضرور

چینا ہے۔ گو ول سے راضی ہے چنانچہ اپریش کے بعد پیاں رویے ڈاکٹر کو انعام کے بھی ویتا ہے اور اولیائے متوسطین کو تکلیف بی نہیں ہوتی کیونکہ ان پر حال طاری کر دیا جاتا ہے اگر ان پر حال طاری نہ کیا جائے تو وہ اپنے آپ کو ہاناک کر لیس جیسے کمزور کو اگر با او پی مشکس سنگھ کے اپریشن کر دیا جائے تو چونکہ وہ تکلیف کی برداشت نہیں کرسکتا اور اس وجہ ہے ممکن سنگھ کے اپریشن کر دیا جائے تو جیسے تو ی آ دی کو اپریشن کے وقت ٹو پی سنگھانے کی ضرورت نہیں ہو جائے تو جیسے تو ی آ دی کو اپریشن کے وقت ٹو پی سنگھانے کی ضرورت نہیں اسے بی اولیائے کا ملین پر بھی حال طاری کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ ویسے بی جر چیز کا ایسے بی اولیائے کا ملین پر بھی حال طاری کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ ویسے بی جر چیز کا پیرا پورا پورا خورا حق اور عقل کا بھی چن وہ والے ہے اور عقل کا بھی چن

# ناخوش تو خوش بود برجان من دل درجان من دل من من علامات من علا من المات ا

و کھے جس وقت آ خضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کا انقال ہوا تو
آپ روتے بھی تھے اور یہ بھی فرماتے تھے کہ اننا بفراقك یابراهیم لمحزونون اور
ایک بزرگ کے صاحبزادے کا انقال ہوا تو وہ بنس دیئے۔ اس واقعہ کو اگر بدون بتلائے
ہوئے کہ پہلا واقعہ کس کا ہے اور دوسرا کس کا ہے کسی کے روبرد رکھا جائے تو وہ اس بننے
والے بی کو اکمل کے گا۔ طالا نکہ اس نے اولاد کے حقوق کو ضائع کیا اور آپ نے اولاد اور
خ بت کے حقوق دونوں کو ایک ساتھ اوا فرمایا ( کیونکہ اولاد سے طبعی محبت ہوتی ہے اس کی
جدائی سے لہ جرم رونا آتا ہے یہ تو اولاد کے حقوق کی اوائی ہوئی اور خالق کے حقوق کی
اوائی اس معنی کو کہ ول سے حضور اس تعلی پر راضی تھے کہ جو پچھ میرے محبوب کی طرف
اوائی اس معنی کو کہ ول سے حضور اس تعلی پر راضی تھے کہ جو پچھ میرے محبوب کی طرف

ایک صاحب کی حضرت والا ہے عقیدت کاواقعہ

فرمایا کہ ایک شخص کا خط آیا ہے اس میں لکھا ہے کہ میں لاندہب ہو گی تھا گر آپ کے خط سے پھر مسلمان ہو گیا۔ عقل ان کی اس قدر ہے کہ میں نے ان کے خط کاجواب اتفاق سے عشاء کے بعد لکھا تھا اور اس میں یہ بھی لکھ دیا تھا کہ مجھے فرصت نہ ہوئی اس وجہ سے عشاء کے بعد جواب الکھا ہے اس لئے مضمون کی ہے ربطی پر خیال نہ کی جائے تو اس پر انہوں نے لکھا ہے کہ آپ نے عشاء کے وقت جو لکھا اس سے جھے بیہ معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت آپ نے میری طرف قصدا توجہ کی ہے۔ کیونکہ اس عشاء کے وقت ہی میری ایک مناظر سے تو حید میں گفتگو ہو رہی تھی میں نے اس کی سب ولیلیں تو ژ ویں اور آخر میں میں نے اس کی سب ولیلیں تو ژ ویں اور آخر میں میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر وہ (لینی حضرت مرشدی مولائی مولانا تھانوی مرظام الدی کہ کہد وے تو بلا ولیل مان لوں گا۔ (ہس کر فر مایا) تو حید کے قائل نہ ہوئے۔ یعنی خط وجنی نے اس کا عذر بھی لیک خط وجنی ہے اس کا عذر بھی اس کا عذر بھی اس کہ اگر مضمون ہے رابط ہوتو خیال نہ کریں انہوں نے یہ سمجھا باسک می براند کا اس کی جراند کا اس کا عذر بھی ہونے سے سمجھا باسک می براند کا اس کا عذر بھی ہونے دیا تھا کہ آ رمضمون ہے رابط ہوتو خیال نہ کریں انہوں نے یہ سمجھا باسک می براند کا ت

آ جکل کی سفارش ، سفارش نہیں ہوتی

فرمایا کہ آجکل کی سفارش سفارش تبیس ہوتی بلکہ جرکیا جاتا ہے جو سراسر حرام ہے زیادہ زور ڈالنے سے مخاطب کوضرور تکلیف ہوتی ہے تو بد کوئی خوبی ہے کہ ایک مسلمان کو تو راحت پہنچائی اور ووسرے کو تکلیف۔ نیز جو سفارش شریعت کے خلاف ہو اس میں برکت بھی نہیں ہوتی۔ آیا۔ شخص نے کسی کو سفارش لکھوانا جاہا۔ میں نے کہا کہ میں ان سے یع جیرلوں کہتم کو تکلیف تو نہ ہو گی۔ دولفانے لاؤ چنانچہ وہ لفانے لائے میں نے ان کو ککھا کہ فلال مخص بے جائے ہیں اگرتم کہوتو ان کو سفارش لکھ کر دے دول۔ وہال سے مجھ جوا ب بی نہ آیا لیکن ان کا کام ہو گیا اور انہوں نے (جن کو سفارشی خط لکھا تھا) ان کو (جو مفارثی خط لکھانے آئے تھے) بواسطہ خط میں بے لکھا کہتم نے ان (لینی حفزت مولانا مظلہم) کو کیوں تکلیف وی (ایک صاحب نے مجلس میں ہے عرض کیا کہ حضرت کے بیہ دو الفاظ سفارش کے دوسروں کے صفحہ کے صفحہ مضمون سے اچھے ہوتے ہیں) فرمایا خیر میہ تو حسن ظن ہے دیکھئے حصرت بربرہ لونڈی تھیں ان کا حضرت مغیث سے نکاح ہوا تھا چر سے آزاد کر دی تنیں (آزادی کے بعد شریعت کا بیتھم ہے کہ لوٹری جاہے اپنا نکاح رکھے جاہے نہ رکھے اس کو اختیار ہے ) تو حضرت بریرہ نے نکاح نسخ کر دیا تھا۔ حضرت مغیث کو چونکہ ان سے عشق تھا وہ بازاروں میں روتے پھرتے تھے حضور نے ان کی یہ حالت و کچھ

کر حضرت بریرہ سے فرمایا کہتم مغیث سے نکاح کرلو انہوں نے حضور سے سوال کیا کہ حضور ہے سوال کیا کہ حضور بیت مغیث سے نکاح حضور بیت کہا کہ میں نہیں مانتی مضور بیت کم بیا کہ میں نہیں مانتی مارے حضرت نے فرمایا کہ اب تو کوئی مرید اپنے بیر سے ایک بات کہدد سے فورا بی کہیں سے مجاس سے نکال دو۔ مردود ہو گیا۔

فلسفیوں اور بزرگوں کے کلام کا قرق

فرمایا کہ فلسفیوں کے کلام میں ضابطہ کے والاًل ہوتے ہیں اور عرف کے کلام میں ایسے درائل نہیں ہوتے بات یہ ہے کہ شفیق کا کلام ہمیشہ ایسے دلائل سے خالی ہوتا ہے۔ یکی شان قرآن و حدیث کی ہے۔ دیکھئے باپ اسپنے بچہ کو سمجھاتے وقت ولائل کب بتاتا ہے وہ تو صرف یہ کہتا ہے کہ دیکھو بیٹا اس کام کو نہ کرتا یہ بہت برا کام ہے پھر کرتا ہے تو پھر کہتا ہے ویکھوتم نے پھر وہی کام کیا پھر سہ بارہ پھر اسے مارتا ای وجہ سے بزرگوں کے کلام میں سادگی ہوتی ہے آن میں عام مسلمانوں سے شفقت ہوتی ہے قرآن و حدیث میں اگر فلسفی دل کل ہوتے تو مشتبہ ہوتا کہ بہی مصنوعات میں گر ایسانہیں ہے۔ اولیا و اللہ کے تذکرہ کااثر

فرہ یا کہ جب اولیاء اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو میرے ہوش بجانبیں رہتے ایک قتم کا وجد ہوتا ہے اور علماء قشر کے ذکر ہے ایسانہیں ہوتا۔

بعضول كاظامراجها موتاب اوربعضول كاباطن اوراس سے متعلقہ حكايات

فرمایا کہ قلوب کی حالت جدا جدا ہوتی ہے بعضوں کا ظاہر اچھا ہوتا ہے اور باطن نہایت گندہ۔ اس لئے نفس ظاہر پر دھوکہ نہ کھاتا چاہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں آپ کے روبرو ایک مقدمہ مع شہادت چین ہوا آپ ایک گواہ سے واقف نہیں ہے۔ حاضرین میں سے پوچھا کہ اس کو کوئی جانا ہے ایک شخص نے کہا میں جانتا ہوں بہت اچھا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہتم نے ان کوشف نماز بی پڑھتے و کھا ہے یا بہی سفر میں بھی اس کے ساتھ دہے ہواور کوئی معالمہ ان کوشف نماز بی پڑھتے و کھا ہے یا بہی سفر میں بھی اس کے ساتھ دہے ہواور کوئی معالمہ بھی ان سے بڑا ہے اس نے کہا معالمہ ایک و کہا معالمہ بھی ان سے بڑا ہے اس نے کہا معالمہ نہیں بڑا نہ سفر میں رہا ظاہری حالت انجھی دیکھی

4.

ے آپ نے قرمایا انت لاتعوفه جارے حضرت نے فرمایا دیکھئے اس زمانہ میں ہی اس قدر تغیر ہو گیا تھ کے صورت نمازیوں کی ہو کر بھی باطن خراب ہوسکتا تھا اور اس زمانہ کو تو کیا بوجھتے ہو۔ خدا کی بناہ میرٹھ میں ایک صاحب عہدہ دار تھے وطائف اشراق حاشت سب ادا کرتے تھے اور وظ نف ہی کے درمیان میں رشوت کی گفتگو بھی ہوا کرتی تھی اور چونکہ بیر نے وضیفہ میں ہو لئے کومنع کر ویا تھا اس لئے صرف اشارہ سے بتایا کرتے تھے جملی دو انگلی اٹھا دی کے دوسولوں گا مجھی تین اٹھا دی کہ تین سولوں گا اور پھرمصلے کا کو نہ اٹھا دیتے شے۔ ظائم جاشت یڑھ کر کئی سورویے لے کر اٹھتا تھا ایک دفعہ رڑ کی میں یہ لھیفہ ہوا کہ ا یک صاحب نے مجھ سے دعوت کی مجلس میں دریافت کیا کہ یہ دکایت کس شخص کی ہے میں نے کہا کہ آپ کو اس کے یو چھنے کا کوئی حق نہیں ہے اس نے کہا کہ میں اعتراض کے لئے تنہیں پوچھتا ہوں بلکہ اس لئے بوچھتا ہوں کہ میرے والدبھی ایبا ہی کرتے تھے اگریہ ان کی بی نسبت کہا گیا ہے تو میں درخواست کروں گا کہ ان کے لئے مغفرت کی دعا سیجئے میں نے کہا جھے مسمانوں کے لئے مغفرت کی وعا ہے کیا عذر ہے میرا ان کی اس تہذیب ہے بڑا دل خوش ہوا اور اندر ہے اس قدرشرمندہ ہوا کہ وہاں جیٹھنا مشکل ہو گیا۔ کھانا کھاتے بی فورا چلا آیا۔ ای طرح ایک وعظ میں میں نے ایک انگریزی خوال بیرسٹر کی حکایت بیان کی تھی کہ ایک صاحبزادے ولایت پڑھ کے آئے تھے تو جب اینے باپ سے ملے تو کہا کہ ول بڑھاتم اچھا ہے اور اتفاق ہے وہ دونوں پاپ بیٹے اس وعظ میں موجود بھے اور اس واقعہ کے جاننے والے لوگ وعظ ہی میں ان دونوں کی طرف و کمچے دیکھے کر ہنس رہے یتے اور وہ بھی لوگوں کو د کھے کر ہنس رے ہے مگر تجیب بات میتھی کہ دونوں صاحب بری محبت سے مجھ سے ملے جب میں موٹر سے اترا مجھ کو لینے بھی آئے اور سوار کرنے بھی آئے ذرا برانہیں مانا سب سے زیادہ اکرام انہول نے بی کیا بڑے شریف تھے مگر مجھ سے لوگول نے بعد میں کہا اور اگر مجھے مجلس میں معلوم ہو جاتا تو موثر تک آنا بھی دشوار ہو جاتا بھے بڑی شرم آئی۔ خاندانی شرفاء میں مجربھی شرافت ہوتی ہے۔ شريف اگر مضعف شود خيال مبند

كه ياگاه رفيعش ضعيف خوام شد

تمدیک ہے پہلے مالک کا انتقال ہوجائے تو اس رقم میں ورثاء کا حق آجا ہے فرمایا کہ یہاں مرفتم میں جب کوئی رقم آئی ہے تو ان کا پورا پنة لکھ لیے جاتا ہے تاکہ ورمیان میں ان کے انتقال کی خبر آجائے تو بقید رقم ان کے وارثوں کے نام منی آرڈر کر دیا جائے۔ اس پر ایک پیر بی صاحب مجھ ہے کہنے گئے کہ واپسی کی کیا ضرورت ہے اس وقت ہے معفرت کی دعا شروع کر دیا کرو میں نے کہا یہ حق وارثوں کا ہے اس کی مشل جو ان کی دعا نے بیا کہ کرتا ہے تا بی مثال ہوگی کہ طوائی کی دکان پر نانا جی کی فاتحہ میں کہ کرتا ہوں کہ بیر کے لئے صاحب علم ہونا بھی ضروری ہے (دیگر حضرت والا نے ایک ارشاو میں اس کی بھی تصریح کر دی ہے کہ دین کی دعا پر اجرت جائز نہیں یہاں دوسرا قاعدہ جاری ہوگا (جامع)

مصلح ہمیشہ بدنام ہی ہوتاہے

فرمای کہ ایک صاحب کا خطہ آیا ہے لکھا ہے کہ میں لوگوں کو بیعت کیا کرتا ہول گر بعض لوگ کہتے ہیں کہ خلافت نامہ ، کھلا آ۔ لبندا خلافت نامہ آ پ مجھے دے دہیجئے تا کہ میں ان کو دکھلا دول میں نے لہی ہے کہ دماغ کا علاج کراؤ۔ برا بھلا تو بہت کہیں سے گر خیر صبح ہمیشہ بمنام ہی ہوتا ہے۔ آ جکل لوگ دین کوذلیل سجھتے ہیں

فرمایا کہ ایک شخص کا خط آیا ہے اور اس میں بیعت کی ورخواست ہے اور آپ

چونگی پرمحرر ہیں چونگی پر جو رسیدیں ہوتی ہیں اس کی روی پر ایک طرف کاٹ کر وہ خط لکھا

ہے میں نے لکھا ہے کہ جس کے قلب میں دین کی بیہ وقعت ہو وہ قابل خطاب نہیں ہے۔

ہماا کلکٹر کو تو ایسے کاغذ پر ورخواست دے دیں اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ دین کو کس

قدر ذلیل جھتے ہیں۔ پھر احباب کہتے ہیں کہ ختی کرتے ہیں بھلا ایسے نالانقول کے ساتھ

اور کیا معامد کیا جائے۔ میں اپنے احباب بی سے مشورہ لیتا ہوں جواب دے دیں۔ (سارا

خواجه صاحب كاايك واقعه

فرمایا کہ میرے ایک دوست خواجہ صاحب ایک کلکٹر کی پیٹی میں ہے جو ہوا استحت تھا۔ جب اس کو کوئی جواب ملنا تو یہ کہتا کہ تم کو چے میں نہ بولنا چاہئے۔ جب بھی جواب دیا جاتا تھے ہی کہہ دیتا تھا۔ ایک دن ان کو بھی بہی داقعہ چیش آیا انہوں نے غصہ جواب دیا جاتا تھ ہی کہہ دیتا تھا۔ ایک دن ان کو بھی بہی داقعہ چیش آیا انہوں نے غصہ ہے کہا کہ بم نہیں جائے تھ کس کو سمجھا جائے۔ پھر تو ان کو مائی ڈیئر مائی ڈیئر کہنے لگا اور بول بھی کہا کہ جو کام ہمارے کرنے کا ہمو ہم سے کہو ہم کوشش کریں گے۔ خواجہ صاحب بول بھی کہا کہ جو کام ہمارے کرنے کا ہمو ہم سے کہو ہم کوشش کریں گے۔ خواجہ صاحب نے کہا کہ جس کہا دیجے پھر اس نے بی کہا کہ جس کہ ان کے جو کام دیا۔

ضعف دماغ کی وجہ سے حفظ قرآن کی ممانعت

فرمایا کہ جس کا دہائ کم ور ہوتا ہے جس اسے قرآن حفظ کرنے سے منع کر دیتا
ہوں ایسا شخص تو پچے عربی پڑھنے کے بعد حفظ شروع کرے تو قواعد معلوم ہونے کی وجہ
سے حفظ آسان ہو جاتا ہے اور میں طلباء سے ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ کتا ہیں پڑھنے کے
زمانہ میں بچھنے کی کوشش کرو حفظ کی کوشش نہ کرواس سے دماغ فراب ہو کر اور کتا ہیں بھی
رہ جاتی ہیں اور آج کل قوی اس کے متحمل نہیں ہیں غضب تو یہ ہے کہ بعض اہل مدارس طلب
سے ایک ایک سخت محفقیں کراتے ہیں کہ جس سے وہ بریار ہو جاتے ہیں اور یہ برداظلم ہے۔

خستگال راچول طلب باشدو قوت نبود گر تو بیداد کنی شرط مروت نه بود

بعضے کافیہ حفظ کراتے ہیں بھلا یہ بھی کوئی حفظ کرانے کی چیز ہے آگر حفظ کا ہی شوق ہے تو قر آن شریف حفظ کرو (ابن حاجب کے کلام سے قلب پر اور جاب ہی پڑ جا کیں گئیں گئیں گئیں گئیں ہے ہاں کلام اللہ حفظ کرو جس سے سب جاب مرتفع ہو جا کیں۔ (جامع) آ جکل ایک ساتھ دہنے میں بڑے جھگڑے ہیں

فرمایا کہ ایک شخص کا خط آیا ہے اس میں لکھا ہے کہ میں مائدر کو ہر چند رسوم وغیرہ کے متعلق نصیحت کرتا ہوں گرنبیس مائیتیں دوسرامضمون یہ تھا کہ ہم سب ایک جگہ رہے ہیں۔ خانگی جزئیات پر بڑا فساد رہتا ہے میں نے دونوں کے جواب میں صرف ایک شعر لکھ دیا پہلے سوال پر تو بدلکھ دیا کہ

> کار خود کن کاربیگانہ کمن دوسرے پر لکھا کہ برزمین دیگرال خانہ کمن

خط چینجنے کے بعد وہ فورا سب سے علیحدہ ہو گئے اور اپنے بچول کو کرایہ کے مکان میں لے گئے کھر ان کی بڑی خوشگوار زندگی ہو گئی ایک ساتھ رہنے میں بڑے جھڑنے ہوتے ہیں۔بس دور سے ہی سلوک و خدمت کرتا رہے۔

مثنوی شریف کی برکت

فرمایا کدمشنوی ایک برکت کی کتاب ہے کہ اس کا خواندن صرف خواندن ہی نہیں رہتا بلکہ عمل کے درجے تک پہنچ جاتا ہے۔ اس شعر کا مبی محمل ہے۔

بر کہ خواند مثنوی را صبح و شام آتش دوزخ بود بردے حرام (کیونکہ اس کو پڑھ کر توفیق عمل پیدا ہوگی اور عمل کے بعد ان شاء اللہ آتش دوزخ حرام ہو جائے گی (جامع) ایک صاحب حال کا قول

فرمایا کہ ایک صاحب حال کا قول ہے کہ اگر کوئی تم ہے پو جھے ھل تحب الله
تو تم نہ اقرار کرو نہ انکار کرو بلکہ سکوت اختیار کر لینا۔ کیونکہ اگر نفی کرتے ہیں تو ایمان کی نفی
ہے اور اگر اقرار کرتے ہوتو یہ بہت بڑا دعویٰ ہے اس وجہ ہے سکوت ہی بہتر ہے۔
حضرت والا کے والد ماجد اور بھائی اکبرعلی صاحب کے چندوا قعات
فرمایا کہ مجھے والد صاحب مرحوم نے شادی کر کے فوراً علیحہ ہ کر دیا تھا (اور مارے یہاں اکثر میں قاعدہ رہا ہے کہ جب بڑے ہو گئے علیحہ کر دیا ) اور پاس سے ہارے یہاں اکثر میں قاعدہ رہا ہے کہ جب بڑے ہو گئے علیحہ کر دیا) اور پاس سے

سب خرج اور مکان رہے کو دیا۔ ہمیں غیرت آئی اور نوکری کی قکر ہوئی اللہ کا شکر ہے کہ كانبور مے مولانا رقع الدين اور مولانا محمد ليعقوب رحمة الله عليها كے ياس خط آيا كه ايك مدرس کی ضرورت ہے ان دونوں حضرات نے مجھے ہی منتخب کر کے بھیج دیا شروع شروع میں پچپس رویے کی تخواہ ہوئی میں سوحیا کرتا تھا پچپس کا کیا کریں گے ہم تو سمجھا کرتے تھے کہ بس دس روپے کی شخواہ کافی ہے۔ چند روز تو میں تنہا رہا پھر گھر میں ہے وہیں بلا لیا۔ پھر تجربے سے معلوم ہوا کہ وہ بچیس روپے پچھ ایسے زائد نہ تتے سب خرچ ہو جاتے تتھے۔ ا یک مرتبہ والد صاحب مرحوم میرے یا س تشریف نے گئے میں نے حایا نکہ ان کے واسطے کھانا ذرا اچھا پکوایا گر کھانے کے بعد فرمانے لگے کیا ایسا ہی کھانا کھاتے ہو۔ میں دیپ ہو گیا فرمانے لگے کہ اگر ایسا ہی کھاؤ کے تو کیا کام کرو تے ہم نے تم کو جیبہ حاصل کرنے کو تھوڑا ہی بھیجا ہے بلکہ تمنہاری کہا ہیں صاف ہونے کو بھیجا ہے پھر ماما کو بلا کر فرمایا کہ دیکھوآج ہے اتنا تھی اتنا کوشت اتنا مصالحہ ڈالا کرو اس ہے کم درجہ کا سالن نہ ہواور اس کا خرج ہم روانہ کریں گے۔ والد صاحب کی شفقت کا ایک واقعہ اور یاد آیا کہ کانپور کے دوران مدری میں مجھے طب کا شوق ہوا اور والد صاحب کو لکھا انہوں نے مجھے لکھا کہ کیا حرج ہے مید عمر تمہاری کمال حاصل کرنے کی ہے۔ ضرور حاصل کرد اور جب تک فارغ ہو ا یک گاؤں ہے گدائی کہیڑہ اس کی ساری آمدنی تم کو ملے گئی (بید گاؤں چھوٹے بھائی مظہر كے حصہ ميں آئيا ہے) ميں نے الل مدرسہ سے باد اطلاع كئے ہوئے د بلى پہنچ كرطب شروع کر دی مگر کا نپور والے وہاں ہے مجھے بکڑ لائے بھر تمیں روپے کر دیئے۔تھوڑے ہی وتول بعد والد صاحب كا انتقال ہو گيا (الله تعاتی مغفرت فرمائے جامع) پھر كانپور ہي رہے۔ تنخواہ چالیس روپے کی ہوگئ پھر بچاس روپے ہو گئے بس اس کے بعد جب نوکری ہے جی گھبرایا تو مدرسہ کا سارا انتظام ٹھیک کر کے اہل مدرسہ کو بلا اطلاع کئے مکان چلا آیا اور بعد چندے نوکری چھوڑنے کی اطلاع کر دی پھر کانپور دالول نے حضرت عاجی صاحب کو لکھا کہ ہم سو رویے کی تنخواہ دیں گے اور کام پچھے نہ لیں گے صرف شہر میں رہیں۔ حضرت حاتی صاحبؒ نے مجھ کولکھا کہ ایسا خط آیا ہے ۔ تعلق تو کرومت مگر چونکہ مدت تک

ا گر گنجائش ہوتوا ہے رہنے کیلئے مکان بنالینا جا ہے

فرمایا کہ گھر جس سے بمیشہ بھے سے کہا کرتیں کہ ایک مکان رہنے کے لئے جدا

بنا لولیکن جس ان کو ٹال دیتا کہ جند روزہ زندگی کے لئے کیا مکان بناتی ہو۔ جب جس نج

کو گیا اور بعد جس گھر جس سے بھی بہنچ گئیں تو انہوں نے حضرت جاتی صاحب سے

شکایت کی کہ جس گھر بنانے کو کہتی ہوں اور بید گھر نہیں بناتے۔ حضرت نے بھے سے فرہا

کہ میاں تمہارے گھر جس سے گھر بنانے کو کہتی ہے کیا حرج ہے بیاتو اچھی بات ہے اپنے

فاص گھر جس آ رام ماتا ہے جس نے جی جس کہا کہ ترکیب تو مکان بنوانے کی اچھی نکالی

ہم نے عض کردیا بہت اچھا اب بن جائے گا جب بعد والیسی مکان بن گیا تو تصدا

میں نے حضرت کو لکھا حضرت نے فرمایا گھر مبارک ہو بھارے حضرت نے فرمایا کہ گھر

بنانے کے بعد معموم ہوا کہ بغیر اس کے راحت نہیں ہوتی باتی اگر کسی کو تنگی ہو اور نہ بنا سکے

بنانے کے بعد معموم ہوا کہ بغیر اس کے راحت نہیں ہوتی باتی اگر کسی کو تنگی ہو اور نہ بنا سکے

. گھریلو امور میں بھی اصول دین ملحوظ رکھنا جا ہئیں

فرمایا کہ فلال دوست کے بیبال سب ایک ہی جگہ رہتے تھے بڑا تفتیخا رہتا تھ جھے چونکہ ان سے خاص تعلق ہے میں نے مشورۃ ان سے کہا کہتم الگ ہو جاؤ شامل میں فضیحا ہے۔ مگر میرا نام نہ لیا۔ بس انہوں نے سب سے علیحدگی افقیار کر لی گھر میں بڑا شورغل ہوا جس سے بیگھرا اٹھے اور میرا نام لے دیا۔ لوگول نے کہا کہ بیرا چھے بیر جیل جو

خاندانی امور میں دخل دیے ہیں گر ان کی والدہ نے جب یہ سنا کہ ان کی رائے ہو چپ ہوگئیں۔ اور کہا کہ جب ان کی رائے ہوتہ ہم کو بچھ عذر نہیں ہے۔ پھر انہوں نے سب کی الگ انگ تنخواہ کر دی۔ اب سب نہایت راحت سے جیں اور خوش جیں بھی گرار نہیں ہوتا پہلے وہ ساری تنخواہ والدہ کو دے دیا کرتے تھے بیوی کے حقوق ضائع ہو رہ شھے دین بی کی وجہ سے تو جس نے یہ رائے دی کہ یہ واجب فوت ہو رہا ہے۔ یہ خاندانی قصہ کدھر سے ہوا یہ تو سراسر دین ہے اور اسی وجہ سے جس نے دائے دی۔

فرمایا کہ ایک جنس نے جھے ہے عقد ٹانی کے متعلق مشورہ پوچھا تو میں نے کہ کہ تہمارے پاس کتنے مکان ہیں۔ اس نے کہا ایک ہے بیس نے کہا تمین ہونے چاہئیں انہوں نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کتنے مکان ہونے چاہئیں بیس نے کہا تمین ہونے چاہئیں انہوں نے پوچھا تین کس لئے۔ میں نے کہا تمین اس لئے ہونے چاہئیں کہ دو مکان تو دونوں ہو بیو پول کے رہنے کے لئے ہوں اور تیسرا مکان اس لئے کہ جب ان دونوں سے اختان ہو جائے تو آ ب اس تیسرے مکان میں دونوں سے الگ رہیں کیونکہ جب تم ان سے روشھو کے تو کہاں رہو گے دہ یہ تو کر رک گئے۔ پھر جس عورت سے وہ نکاح کرنا چاہتے تھے اس کا دوسری جگہ نکاح بھی ہوگیا گر پھر انہوں نے کانپور جا کر دوسرا نکاح کیا۔ (بنس کر فرمایا) کہ یہ یوں سمجھے کہ ای عورت کی (جس کا نکاح دوسرے سے ہوگیا) می نفت تھی فرمایا) کہ یہ یوں سمجھے کہ ای عورت کی (جس کا نکاح دوسرے سے ہوگیا) می نفت تھی ہمارے حضرت نے فرمایا کہ تعدد از دارج بی تو جہاں مرد تیز مزاج ہو تو سب ٹھیک رہنے ہیں درنہ جہاں ملا آ دی ہو اسے تو کو بنا لیتی ہیں۔ یہاں ایک شخص کے چار ہویاں ہیں ہیں درنہ جہاں ملا آ دی ہو اسے تو کو بنا لیتی ہیں۔ یہاں ایک شخص کے چار ہویاں ہیں مظلوموں میں اتفاق ہو بی جاتا ہے۔

آ عندلیب مل کے کریں آہ دراریاں تو ہائے گل بکار میں چلاؤں ہائے دل خلوت اختیار کرنا بطورعلاج ہے اور ریاء دوسوسہ ریاء کافرق خلوت اختیار کرنا بطورعلاج ہے اور ریاء دوسوسہ ریاء کافرق

فرمایا کہ بعض صوفیہ نے اپنا ضعف و کچھ کر خلوت و اخفاء عبادت کو اختیار کیا ہے

ورنہ بیا نگ دہل عبادت کی جائے سب سے بڑی عبادت ایمان ہے۔ اگر اخفا کی کوئی چیز تھی تو ریے تھا گر دیکھتے اس کا اخفا حرام ہے بلکہ صوفیہ میں جو طبقہ خلوت کو جلوت پر مطلقاً ترجیح دیتا ہے وہ بھی کہتا ہے کہ ہم اینے کوضعیف سمجھ کر کرتے ہیں ورند فی نفسہ بہتر جوت بی ہے۔ مولانا رومی رحمة الله علیہ نے ایک مقام پر لکھا ہے کہ اے مخص تو جو خلوت کو جلوت ہر مطلقاً ترجیح دیتا ہے اگر تو جلوت میں کسی کی صحبت میں نہ بیٹھتا تو بیر خلوت کے من فع بھی تخفیے کہاں ہے معلوم ہوتے تو ناشکری کرتا ہے کہ جس کی بدوات تخفیے علمی کمال عاصل ہوا ای کی نفی کرتا ہے۔ اخفاء عبادت کے متعلق یاد آیا کہ ایک ذاکر نے مولانا منگوبی سے ذکر جہر کے متعلق کہا کہ ریاء ہوگی۔ فرمایا اور کیا تنفی میں ریاء نہ ہوگی۔ جب لوگ دیمیں سے کہ گردن جھائے ہیٹھے ہیں۔ خیال کریں گے کہ خدا جانے عرش کی سیر کر رے میں یا کری کی بعض لوگ مجھے خط میں لکھتے میں کہ ہم میں ریاء کا مرض ہے میں لکستا ہوں کہ ریاء کی تعریف کرو اورتم اظہار کا قصد کرتے ہو یا نہیں اگر وہ لکھتے ہیں کہ ہم قصد نہیں کرتے تو میں لکھتا ہوں کچھ پرواہ نہ کرو یہ وسوسدریا ہے ریاء نہیں ہے۔ کیونکہ اس میں قصد شرط ہے۔ اگر قصد ہوتا تو ریاء ہوتی کیونک ریا کی تعریف یہ ہے کہ (قصد کرنا اظہار عبادت كا اغراض دينويد كے لئے )

وساوس کاعلاج اس کی طرف سے بے التفاقی اور ذکر اللہ ہے

فرمایا کہ ذکر اللہ کی ہے فاصیت ہے کہ اس کے بعد وسوے باتی نہیں رہتے۔
صرف مثابہ وسورہ کے رہتا ہے اور اس کی ایک حدیث مؤید ہے۔ اذا ذکر الله خنس
واذا غفل و سوس جس نے اس کی ایک مثال تجویز کی ہے کہ اگر آئینہ کے اور یہ وسوسہ کو
جائے تو ظاہرا و کیھنے والوں کو گو وہ اندر بھی معلوم ہو گی گر حقیقا باہر ہی ہے اور یہ وسوسہ کو
بہت ہلکا مرض ہے گر لوگوں نے اس کو بڑا بھاری بنالیا ہے جیسے کسی کا دوڑنے بیل سانس
بہت ہلکا مرض ہے آگر کے کہ حکیم بی مجھے تو دمہ کی بیماری ہوگئ تو حکیم ہنتا ہے کہ
بہت اس یہ تو تیرے دوڑنے سے عارضی حرکت پیدا ہوگئ ہے چند منٹ میں وقع ہو جائے گ

النّفات نه كرو اور بے النّفاتی ہے بھی د فع كا قصد نه كرو كه بيبھی النّفات ہے بس يوں ہی بے فکر رہو اگر تمام عمر بھی ای میں گزر جائے کچھ پرواہ نہ کروخواہ ای حانت میں موت آ جائے۔ بریلی میں ایک صاحب علم ای مرض میں مبتلا ہو گئے۔ ان سے بھائی کے تعلقات تنے انہوں نے بھائی ہے جھے آنے کے لئے لکھوایا مجھے چونکہ ضعفاء یر بہت رحم آتا ہے اور مریض بھی ضعفاء میں واخل ہے اس سے میں بریلی گیا۔ میرے پہنچتے ہی انہوں نے خلوت کرائی اور مجھ ہے کہنا شروع کیا کہ بیہ وساوس کفر بیر آتے ہیں ہیں ہنسا اور تھوڑی دیر تقریر کی جس سے وہ شکفتہ ہو گئے۔بس بے التفاتی کا بیا اثر ہوا کہ سب و فع ہو گئے۔ فرط انبساط میں انہوں نے رہے کہ کہ جب تک آپ رہیں گے کھانا میں بھیجا کروں گا میں نے بھائی ہے آ کر سفارش کی کہ اگر اس وقت منع کیا تو ان کی طبیعت پڑ مردہ ہو جائے گی قبول کرنا ہی من سب ہے۔ بھائی نے منظور کر نیا ۔ گمر ان سے کہہ ویا گیا کہ کھانے میں تکلف نہ ہو مگر وہ کھانا اس قدر بھیجتے تھے کہ گھر کے سب آ دمی کھا لیتے تھے منع کیا تو کہا کہ میرا دل مردہ ہو جائے گا مجھے اس ہے اٹھا مصرف کونسا ہے گا پھر میں تو چلا آیا اور میرے آئے کے لئے ایک ہفتہ بعد ان کا انقال ہو گیا۔ بڑی بٹا ثت کی حالت میں انقال ہوا بہت خوش منتے بعض لوگ کہتے ہیں کہ وسوے نہ ہوتے تو اچھا تھا میں کہتا ہول عسبی ان تكر هوا شيئاً وهو خير لكم مثلاً بي مجه لے كه اچها بوابيم ص الحي بوكيا مرتے وقت ہوتا تو بڑی پریٹ نی ہوتی اب اگر مرنے کے وقت بھی وسادس آئے تو یہی خیال ہو گا کہ اجھا بیہ و سسرا وبی ہے جو زندگی میں دق کرتا تھا اور محض ناچیز نکا۔۔ وساوس سے یریشان ہونے والے اس سے مغموم ہوتے ہیں کہ بید کلام تفس کر رہا ہے میں نے اس کا جواب وید ہے کہ نفس متکلم نہیں ہے بلکہ سامع ہے اور متکلم شیطان ہے اور تحدیث کی اساد نفس کی طرف مجازی ہے۔ جب یہ ہے تو مواخذہ متعلم پر ہے نہ کہ سامع پر اس کی ایسی مثال ہے جیے ہم کسی بادشاہ کی ملاقات کو جا رہے ہون اور راستہ میں کوئی حاسد جو حاضری دربار ہے ہم پر حسد کرتا ہے اور رو کنا جا ہتا ہے۔ بادشاہ کو گالی دینے لگے تاکہ ہم اس میں لگ کر جانے سے رک ج کیں تو جم کو جائے کہ اس کی طرف التفات نہ کریں (سیدھے بادشاہ کے پاس پہنج جا کی اور اگر ہم اس سے الجھے تو بادشاہ کی طاقات گئی (جامع) ایسے ہی شیطان سے چاہتا ہے کہ میخض مجھ میں مشغول ہو ذکر اللہ میں مشغول شہو اس لئے جب ہمی وساوس آ ویں تو سے تجھے کہ شیطان کہہ رہا ہے اور میرا قلب من رہا ہے چنا پچہ من شورالوسواس الخماس میں صاف دیالت ہے کہ وسوسہ شیطان کا فعل ہے۔ سلیمان فارانی نے تکھا ہے کہ جب وسوسہ آئے تو خوش ہو کیونکہ شیطان مؤمن کا دشمن ہے جب وہ اس کو خوش ہو کیونکہ شیطان مؤمن کا دشمن ہے جب وہ اس کام بی کونہیں کرتا جس سے مؤمن خوش ہو رہا ہے کہ اس اس کو خوش ہو تا ہو گئی ہے تو اس کام بی کونہیں کرتا جس سے مؤمن خوش ہو رہا ہے کہ اس ترکیب کی بھی تو شیطان کو خبر ہے جواب سے ہے کہ شیطان کو ضائر وغیرہ کی خبر نہیں وہ عالم انغیب تھوڑا بی ہے۔ فرشتول کو بھی جب آ دی پختہ ارادہ کرتا ہے جب خبر ہوتی ہے ور نہیں ہوتی جیس صدیث کیابت سے معنوم ہوتا ہے اور بعض امور کی خبر پختہ ارادہ کے جد بھی نہیں۔ شعر ہوتی جیس حدیث کیابت سے معنوم ہوتا ہے اور بعض امور کی خبر پختہ ارادہ کے جد بھی نہیں۔ شعر ہوتی جینے ذکر نفی کی نبیت ایک صدیث میں ہے کہ کاتین اعمال کو بھی اس کا بہتہ نہیں۔ شعر ہوتی جینے ذکر نفی کی نبیت ایک صدیث میں ہے کہ کاتین اعمال کو بھی اس کا بہتہ نہیں۔ شعر

#### میان عاشق و معثوق رمزیست کرانا کاتبین راجم خبرنیست

بردگوں نے لکھا ہے کہ شیطان کو بھی وہوکہ ہوتا ہے۔ اسے اپنے کئے کا انجام معموم نہیں ہوتا۔ پس وہوسہ ڈالا تو تھا ضرر کے لئے دہاں النا مجاہرہ کا نقع ہو کر تو اب وط ہوگی۔ چنا نچہ ایک وفعہ اس نے حضرت معاویہ رضی القہ عنہ کی تنجہ کی نماز قضا کرا دی شنج کو اٹھ کر آپ روئے دوسرے دن تنجہ کے وقت حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو خود شیطان جگانے آیا تو حضرت معاویہ نے وجہ پوچھی تو بڑی چیس و بیس کے بعد بتایا کہ کل پیس نے جو آپ کی تنجہ کی نماز قضا کرا دی تھی جس پر آپ بہت روئے تھے تو آپ کو اس روئے سے تنجہ پڑھے کی نماز قضا کرا دی تھی جس پر آپ بہت روئے تھے تو آپ کو اس روئے صفح تی دیاوہ تو اب سل گیا اور مراتب بڑھ گئے اس لئے بیس نے بیسوچ کہ جیتے ہیں اسے بھی خبر نہیں کہ کیا ہوگا (ورث میتے ہیں اسے بھی خبر نہیں کہ کیا ہوگا (ورث نماز کیوں قضا کرا تا جامع) برزگوں کے ایسے بی علوم کی وجہ سے صدیت ہے کہ فقیلہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد یعنی تحق اس کے مکا کہ پرمطلع کر دیتا ہے واحد اشد علی الشیطان من الف عابد یعنی تحق اس کے مکا کہ پرمطلع کر دیتا ہے جس سے یہ پریٹان ہوتا ہے کہ میری ساری تر کیب کری کرائی ہے کار ہوگئی اگر وہ یہ بھی

جاتا کہ یہاں میری یہ تدبیر نہ چلے گی تو وقت کو ضائع نہ کرتا دوسرے کام میں لگ جاتا وہ برا بورچین ہے۔ وقت کو خراب نہیں کرتا۔ غرض وہ وسوسہ سے مومن کو ضرر نہیں پہنچا سکتا۔

ای طرح ایک دوسرا قصہ ہے مشابہ وسوسہ کے بعضے لوگ کہتے ہیں کہ شیطان مرنے کے وقت بیش ب پاتا ہے میں کہتا ہول کہ اگر مومن جانتا ہے تو ہے گا کیول اور اگر نہیں جانتا تو خرد کیا ہے وسوسہ نازاکل نہیں ہوتا تو ضرر کیا ہے بلکہ مرتے وقت ایمان بہت زیادہ قوی ہوج تا ہے وسوسہ نازاکل نہیں ہوتا اس سے ایک مرتے وقت ایمان نہ ہوتا چا ہے کونکہ دوحال سے خانی نہیں اگر انسان کے ہوش و حوال سے خانی نہیں اگر انسان کے ہوش و حواس درست نہیں تو مرفوع الشام ہوتا و حواس درست نہیں تو مرفوع کے ہوش و حواس معاف ہے نہ معلوم لوگ اس کم بخت شیطان سے کیوں اس قدر ڈرتے ہیں۔ یہ تو کوئی ڈرنے کی چیز نہیں ہے ایک شاعر نے اس حدیث کا شعر بنایا ہے۔

فان فقيهاً واحدًا متورعاً الشيطن من الف عابد على الشيطن من الف عابد حضرت الى بن كعب كي حالت عشق كاواقع

فرمایو کہ عاشق جب اپنے مجبوب کی طرف سے کوئی عنایت دیکھتا ہے تو پھر اس کے بیجان کی کوئی انتہا ہی نہیں رہتی۔ دیکھتے آئخضرت سلی اللہ علیہ دسم نے حضرت الی ابن کعب ہے فرمایا تھا کہ جھے کو اللہ نتی کی نے سورۃ لم بیکن تم کو سنانے کا تھم دیا ہے حالانکہ تھم صاف تھا مگر فرط جوش میں مکرد دریافت کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ الله سمانی تو آپ نے فرمایا الله سمانی کو وہی کے سختا ہے فرمایا الله سمان بس بے تاب ہو کر رونا شروع کر دیا (ان نکات کو وہی کے سختا ہے جس کے دل کو گئی ہو۔

نوک غمزہ کی ہو جس کہیں چیمی اس سے پوچھے جاشنی اس درد کی حضرت حاتی صاحب قرماتے ہیں۔ وہ جانے اس تڑ پے کے مزہ کو عمرت عشق کا ہو

### ایک آیت قرآنی کانکته

فرمایا کہ ایک نکتہ بیان کرتا ہوں گو ہے والات میں محمل گر قواعد کے بالکل مطابق ہے چونکہ کی بزرگ کے کلام میں ویکھنے میں نہیں آیا اس لئے جرات نہیں ہوتی۔ اگرصوفیہ کو سوجھتی تو برے اچھلتے کو وقے اور ہم تو طالب علم میں ہم میں وہ ذوق نہیں اور وہ نکتہ یہ ہے کہ ایک آ بہت ہے۔ فاصحاب المیمنة مااصحب المیمنة واصحب المشمة والسابقون السابقوں اولئك المقربون

عباں یہ جھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جواس آیت میں سابقون سابقون و عبد فرمایہ ہے اس میں یہ اشارہ ہے کہ مقربین اصحاب میمند ہے بھی بڑھ گئے۔ ایک سابقون ہے ایک جماعت ہے سبقت کی طرف اشارہ ہے دوسرے سابقون ہے دوسری مرافون ہے دوسری جماعت ہے۔ یہ میرا ذوق ہے کوئی والت قطعی نہیں ہے اس اشارہ پر اس میں تانید بو جماعت ہے۔ یہ میرا ذوق ہے کوئی والت قطعی نہیں ہے اس اشارہ پر اس میں تانید بو جائے گی بعض عشاق کے ایسے مقالات کی جوموہم ہیں استعناء من جنات کی اور یہ تائید اس تان تاویل ہے ہوگی کہ مراد جنت کا وہ درجہ ہے جو اسحاب مین کے ساتھ خاص ہے اور یہ اس تاویل ہوئے کے طالب ہیں۔

استغراق وكيفيات مقصود نبيس رضائ حق مقصود ہے

فرمایا کہ طریق کا مقصود رضائے حق ہے جو احکام شرعیہ کی پابندی ہے حاصل ہوتی ہے۔ اب کوئی تو استغراق کومقصود سمجھتا ہے کوئی کیفیات و احوال کو حالانکہ یہ کوئی چیز نہیں ان چیزوں میں تو طالب کی یہ شان ہوتا جا ہے۔

> یا بم اورایا نیا بم جبتجوئے ہے کم طاصل آیدیا نیاید آرزوئے می کم اور بیعزم رکھے

وست از طلب ندارم تاکام من برآید یاتن رسد بجانال یا جان زنن برآید ہم تری راہ شن مٹ جائیں کے سوچا ہے یہی درد مندان مجت کا طریقہ ہے یہی دوغ د مان قوم سے بیعت کے متعلق حضرت والا کا مکالمہ 1 اپنی اصلاح وتربیت کے دوران تعلقات اور عزم تعلقات دونوں ہی مضر ہیں

فرمایا دو شخصوں نے جو فادم قوم سے انہوں نے جھے ہے بیعت کی در فواست کی۔ میں نے کہا کہ یہ تعلقات اور سلوک ہمارے بہاں جمع نہیں ہوتے ہمارے بہاں تو اول اول سب انعلقات کو قطع کیا جاتا ہے ایک شخص جو صاحب سم بھی ہے انہوں نے جوب دیا کہ کیا یہ ہوسکتا ہے کہ ابتداء میں ہم سب تعلقات چھوڑ دیں پھر جب کی قابل ہو جا میں دیا کہ کیا یہ ہوسکتا ہے کہ ابتداء میں ہم سب تعلقات چھوڑ دیں پھر جب کی قابل ہو جا میں۔ میں نے کہا کہ جسے اس طریق میں تعلقات معز جی ایسے ہی عزم تعلقات بھی معز ہے اور بیعزم ہے۔ میرے یہاں تو اپنی معقات معز جی ایسے ہی عزم تعلقات بھی معز ہے اور بیعزم ہے۔ میرے یہاں تو اپنی دارائ کو فن کر دینا چاہئے پھر جھے انعتیار ہے خواہ ضدمت خاتی ہر دکروں خواہ خدمت معجد خواہ خدمت معجد خواہ خدمت قوم ہیں اور بیا بھی خادم قوم کی جھے صفیدی خواہ خدمت قوم کی جھے معذور بی دکھے۔

حضرت والائے طریق تربیت برایک اشکال کاجواب

فرمایا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ردوقد رہے سوال و جواب ہیں تعلیم ہیں بڑی وریہ بوق کہ دوقد رہے سوال و جواب ہیں تعلیم ہیں بڑی وریہ بوتی ہے۔ بید کیا ضروری ہے کہ الا اللہ کی ضر بیں ہیں تو تعلیم ہیں تروع کر دیتا ہوں کوئی نہ سمجھ تو اس کا کیا علاج۔ سفر ہیں سنتیں بڑھنے نہ بڑھنے کے بارے ہیں ایک وضاحت

فر مایا کہ سفر شری کے اندر اگر مشغولی زیادہ ہو۔ یا ریل پیل کثرت سے بھیر ہو تو سوائے فجر کی سنتوں کے باقی وقتوں کی سنتیں چھوڑ وینے کی بھی تخوائش ہے مگر اطمینان کی حالت میں بھی نہ چھوڑ نا جا ہے شخت مجبوری میں ایسا کر ہے۔

معذور اولاد کے نفقہ کے ذمہ دار کون کون ہیں؟

فرمایا کہ آر اوا و غیر تندرست ہو جیسے اندھا اپانی ہوتو اس کا نفقد مال باپ کے

ذمے ہے اگر ماں باپ نہ ہوں تو عزیز وا قارب کے ذمے ہے۔ جاہے کتنی ہی عمر ہو جائے۔ فتو کی دیئے میں ایک احتیاط کا بیان اوراس ہے متعلق ایک واقعہ

فرمایا کہ علامہ شامیؓ نے لکھا ہے کہ شقیق کے ساتھ جواب نہ دینا جاہئے۔ سائل ہے اول واقعہ کی تعیین کرانا جاہئے۔ پھر اس شق کا جواب دے دے اس کی خرانی کا ایک قصہ سناتا ہوں۔ کہ جورے قریب ایک قصبہ میں غلطی سے رضائی بہن بھ نی کا نکاح ہو گیا اور بیا بے خبری میں ہواکسی کو یہ جہیں تھا (اس کئے تو فقہا نے لکھا ہے کہ دودھ یال نے والی بيمشهوركروك كديس نے فلال فلال جگه دودھ يلايا ہے) غرضيكه بعد نكاح كے يعة جلا علماء سے استفتاء کیا سب نے حرام بتلایا۔ مجھ سے کہا گیا کہ اجی اس میں تو بدنا می ہوگی۔ میں نے کہا اور اس میں بدنا می ند ہو گی کہ بہن بھائی ایک جگہ جمع ہوں۔ اس نے کہا کہ وہ روور تو رہ بھی نہیں تھ ویے ہی نکل آپ تھا۔ میں نے کہا کہ دورہ ہی نکل آپ تھا حرمت تہیں نکلی وہ تو اس کے پہیٹ میں بیٹھ گئی۔ بس وہ غیر مقلد کے بہاں وہی پہنچا۔ کسی نے كهدويا كدياني كلونث سے كم يے جوب تو حدال ہے ور شدحرام ہے۔ بس سائل نے س كر فورا ایک سوال قائم کرایا که کیا فرمات میں علاء دین اس متلدمیں که زیدجس نے ایک عورت کا دودھ یا نج گھونٹ ہے کم پیا ہے اور ہندہ جس نے بوری مدت ای عورت کا دودھ بیا ہے تو یہ ہندہ اس زید کے نکاح میں حلال ہے یا نہیں۔ بینوا و تو جروا۔ بس کیا تھا۔ انہوں نے لکھ دیا کہ حل کے ان کے پہال تو یہ سنلہ ہے ہی۔ ایک حنفی عالم صاحب نے بھی فنوی و کیے کر کہدویا کہ کیا حرج ہے بیابھی تو ایک مذہب ہے مگر یوچھنا تو یہ ہے کہ آیا سوال کا واقعہ جواب من کر تراشا گیا۔ یا وہاں بیٹھ کرکسی نے گھونٹ شار کئے تھے۔ حضرت عائشه رضي القدعنها كالابك علمي جواب

فرویا کہ ایک شخص نے حضرت سائٹہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا جو آیت ہے۔
ان الصفا والمروۃ من شعائر الله فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیه ان
یطوف بھما۔ تو فلا جناح سے سمعلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص سعی نہ کرے تو کوئی گنہ
نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرویا کہ بنسما قلت یا اسن اخی اگر یہ مراو

ہوتی تو ان لا یطوف بھما فرائے اس لئے اب عدم و جوب پر استدلال سی فیم رہا۔

یہ سوال کراس طرح کیوں تعبیر فرایا تو تکتہ یہ ہے کہ مشرکین اس کے کرنے میں حرج سی سے سے مشرکین اس کے کرنے میں حرج سی سے سے میں اس کے کرنے میں حرج سی سی سے میں ہو سے میں اس کا رہ ہے۔ اس جواب کو ایک تابعی نے سنا تو فرمایا ذاک العلم یعنی یہ ہے علم جو ذرای بات سے گلجھڑی کھل گئے۔ رہا یہ کہ آیت اگر عدم وجوب پر دال نہیں تو وجوب پر کھی دال نہیں تو وجوب پر کھی دال نہیں اس کا وجوب صدیث ان الله کتب علیکم السعی سے ثابت ہے۔

د فرمن الف شھر " کی تفییر

فرمایا که لیلته القدر کے متعلق عوام میں مشہور ہے کہ اس کا تواب ایک ہزار رات کے برابر ہے مگر یہ غلط ہے کیونکہ اگر یہ مراد ہوتی تو کالف شدھ فرمائے مگر خیرمن الف شہر فرمایا ہے اور خیر کا ترجمہ ہے زیادہ بہتر۔ اب بیا کہ کتنا زیادہ اس کا علم اللہ کو ہے۔ جب ابہام ہے تو متعین کیوں کریں۔ جب تعین نہیں تو یہ بھی احتمال ہے کہ لا کھ حصہ زیادہ ہومثلا اً الله تعالى سے اتى بى اميدر كے تو انا عند ظن عبدى بى كى بناء ير اميد ہے كـ اس کو اتنا ہی ال کر رہے گا۔ البتہ اس پر ایک سوال ہے وہ میہ کہ محاورات میں اتنی زیادتی مراو نہیں ہوا کرتی بلکہ متقارب زیادتی مراد ہوتی ہے۔مثلاً کوئی کے کے سوآ دی سے زیادہ تھے تو اس سے بیر مراد نہیں کہ ہزار ہوں بلکہ یہی سمجھا جائے کہ موسے دی جیس زیادہ۔ تو اب دہ اختمال نہیں رہا کہ لاکھ حصے زیادہ ہو۔ اس شبہ کا جواب سے سے کہ بیدمحاورہ وہاں ہے جہاں زائد کے لئے کوئی عدد بھی موضوع ہو اور پھر اس عدد کو اختیار نہ کیا جائے جیسے جارے محاورہ میں لاکھ کروڑ وغیرہ وضع کئے گئے ہیں۔ بخلاف لغت عرب کے کہ وہ لوگ چونکہ حساب كم جائة تھے۔ اس لئے ہزار سے زیادہ كے لئے كوئى مستقل لغت مستعمل نہيں ہے بلك اكر زياده كرنا ہوتا ہے تو الف ير مائند بردھائيں مے جس كے معنى ايك لا كھ كے ہول كے اور عارے محاورہ ميں يہال عكم تك موضوع ہے۔ اس لئے جواب بھى زيادہ ہو گا ا سے سنکھ در سنکھ کہیں گے لیعنی سنکھ ہے بھی زیاوہ تو ہمارے بہاں غیر محدود زیادتی کو برا ہے عدو سے برا کہد کر تعبیر کر دیتے ہیں اس عرب میں چونکہ الف سے زیادہ کوئی لغت نہ تھا اس لئے غیر محدود زیادہ کو اس سے زائد کہہ کرتعبیر کریں گے ہیں خید من الف شہر کے معنی بوں ہوں کے کہ اے سامعین جس کوتم سب سے بڑا عدد سمجھتے ہو یہ اس سے بھی زیادہ

ہے پھر ہم حق تعالیٰ سے کیوں امید نہ رکھیں کہ اس قدر زیادہ ہے کہ اس کی کوئی صدیبیں شعر خود کہ یابدایں چنیں یازار را کہ بیک گل ہے خری گل زار را یہ بیک گل ہے خری گل زار را نیم جاں بیتا نہ و صدجاں دہد آل دہد آل دہد

اور دیکھے جیے کان مقدارہ خمسیں الف سنة ت تحدید مراد ہے۔ اگر یہاں بھی تحدید مراد ہوتی تو عدد مرکب اختیار فرماتے۔ اب یہ معلوم ہوا کہ یہاں تحدید نہیں ہوا کہ یہاں تحدید نہیں ہوا کان مقدارہ خمسین الف سنة ش تحدید ہے۔ لوگوں کی بے تمیزی سے حضرت والا کو تکلیف پہنچنے کی وجہ

فرہایا کہ نازک مزاج نہیں ہوں۔ بلکہ نازک دہاغ ہوں۔ کیونکہ بے تمیزی سے مجھے تکلیف ہوتی ہوتی ہے اور فوراً سر میں درد ہو جاتا ہے۔ میں اس اذبت سے بیخنے کے سے بیر ہوں جو ہو ہا تا ہے۔ میں اس اذبت سے بیخنے کے سے بیر ہوں جو ہوں کہ اپنے دفت کو خالی کروں مگر اب تک کامیاب نہیں ہوا مگر ان شء اللہ کوشش کر رہا ہوں شاید اب میسر آ جائے پھر ان لوگوں کی ایذا سے تکلیف بھی نہ ہوگی تکیف ای ہے کہ کام میں مشغول رہتا ہوں اور کام چھوڑ کر ان کی طرف متوجہ ہوتا ہوں اور کام چھوڑ کر ان کی طرف متوجہ ہوتا ہوں اور وہ پھر تکلیف وایذا دیتے ہیں۔

تی کف وہدایا کے بارے میں حضرت والا کاطرزعمل

فرمایا کہ ایک شیخ کے معتقد کہتے تھے کہ ان کے یہاں تی کف برای کثرت سے
آتے ہیں ان کے سے ایک گودام بنوا رکھا ہے سب کو ای میں جمع رکھتے ہیں اور بھی
دھوپ بھی دکھلاتے ہیں۔ ہمارے حضرت نے فرمایا کہ یہ اچھا خاصا مفت کا عذاب ہے۔
بھائی ہم تو یہ کرتے ہیں کہ اگر اپنے کام کی نہ ہوئی احباب کو دے دی یا فروخت کر دی۔
علی گڑھ سے ایک دوست نے بہت ما گاجر کا حلوا بنا کر بھیجا جو گھر میں کام نہ آسکا پندرہ
دوپ کا فروخت کر دیا اور یہ معموم نہیں ان کے کتنے روپے لگے ہول کے اگر دوپ بھیج
دیتے تو کتنی دفعہ تو صوا کھ تے اور کتنے کام نگتے۔ ایسے ہی جب مکان بنایا ہے اور خرچ

کی ضرورت ہوئی تو میں نے ضروری چیزیں فروخت کر دیں مجھے اس ہے بھی عار نہیں آتی۔ میں تو طالب علم آ دمی ہوں بے تکلف لے لی بے تکلف پچ دی۔ ایک حکیم صاحب کے مدید کا واقعہ

ا فرہ یا کہ ایک کیم صاحب نے جوکہ میرے دوست ہیں مجھ کو لکھا کہ میں نے است جی الیس رو ہے گز کا کیڑا منگایا ہے اسے بھیجنا چا ہتا ہوں۔ میں نے کھا کہ میں ایک طالب علم ہوں۔ میرے یبال سب شم کے امیر وغریب آتے ہیں ایسے شاندار کیڑے سے فریب لوگوں پر رعب ڈائنا نہیں چاہتا کیڑے سے غرباء پر رعب پڑتا ہے میں خواہ مخواہ غریب لوگوں پر رعب ڈائنا نہیں چاہتا البتد آپ طبیب ہیں۔ طبیب کو شان کی ضرورت ہا اس لئے آپ کو مناسب ہے آپ استعمال کریں۔ میں قبول کر کے پھر آپ کی نذر کرتا ہوں۔

محدثین پرایک اعتراض کاجواب

فرایا کہ محدثین کی جرح و تنقید پر بعض کم فہمول نے یہ کہد دیا ہے کہ سب سے زیادہ موا خذہ غیبت کرتے ہیں۔ ہمارے حضرت موا خذہ غیبت کرتے ہیں۔ ہمارے حضرت نے فرمایا موا خذہ کیوں ہوتا۔ انہوں نے جو کچھ کیا ہے سب دین ہی کے واسطے کیا ہے۔ بزرگوں کی باتوں میں وضل دینا تھیک نہیں

ایک مولوی صاحب اپ لوگوں ہے اس لئے اختلاف کرتے ہیں کہ ہم جا بجا
نوکری تلاش کرتے پھرتے ہیں اور بے مدرسہ والے باہر کے آ دمیوں کوتو رکھتے ہیں اور ہم کو
نہیں رکھتے۔ چنانچہ و ابو بند میں اکثر کا بھی خیال ہے کہ بید مدرسے والے اس قدر جاہ و
حشمت پر قبضہ کئے ہوئے ہیں کہ ہم کو وخل کیوں نہیں دیتے۔ میری تو اب یہی رائے ہے
کہ مدرس بہتی کے شدر کھے جا ئیں بلکہ باہر ہی کے دیکھے جا نمیں میں نے ایک مرتبہ طلبا کے
متعلق یہ سمجھا کہ جیسے باہر کے طلبہ کا وظیفہ ہوتا ہے ایسے ہی بہتی کے طلبہ کا بھی وظیفہ ہوتا
جا ہے ہی تو مستحق ہیں۔ چنانچہ اس پر عمل کیا گیا گیا گر قواعد کی رو سے بعض طلبہ ک
وفل نف بند کرنے کی مفرورت ہیں آئی۔ تو دس آ دمی ان کے حامی کھڑے ہو گئے تب میں
یہ ہمجھا کہ بزرگوں کی باتوں میں وفل دیتا ٹھیک نہیں ہے۔ پہلے بزرگوں نے جو باتیں مقرر

ک میں وہ سب سیح میں۔ عورتوں کی تربیت کاطریقہ

فرمایا کہ میری تاکید ہے کہ عورتیں میرے پاس بلا اپنے کسی محرم یہ شوہر کے وستخط کرائے خط نہ بھیجا کریں۔ اگر کوئی عورت بلا دستخط کرائے خط بھیجتی ہے تو بیس واپس کر ویتا ہوں جواب نہیں ویتا۔ بیس میہ جاہتا ہوں کہ عورتوں کو بلا اپنے محرم کے دکھلائے ہوئے خط و کتابت کی جرات نہ ہواس میں بہت مضدوں کا انسداد ہے۔
اینے ہاں آنیوالوں سے حضرت والا کا سوال وجواب

فرمایا کہ جب کوئی بہاں آنے کو یو چھتا ہے تو میں آنے کی غایت یو چھتا ہوں کیونکہ جب وہ جھے سے بو جھتا ہے تو میں اس کا مقصد بھی تو سن لوں کہ کیا ہے اور وہ مقصد یہاں حاصل ہو بھی جائے گا یانہیں اور اُز کوئی باا بو جھے آئے تو وہ ذمہ دار ہے و کھھتے اس میں کتنی رعایت ہے کہ کسی کی محنت اور رو پہیہ رائیگال نہ جائے۔ دونول طرف سے سہولت ر ہے۔ اب اس کولوگ تشدد سمجھتے ہیں۔ دیکھئے جہال ڈاکٹر مختلف امراض کے معالج ہول اگر ان ہے یوچھ کر جائے گا کہ مجھے فلال مرض ہے آ پ کے پاس علاج کو آؤں تو اگر وہ اس کا ملان جانیا ہو گا تو اجازت وے دے گا اور اگر نہ جانیا ہو گا تو منع کر دے گا۔ اب اگر کوئی بلا یو پہھے چا، جائے تو اس کی منظمی ہے۔ خود زیر بار اور پریشان ہو گا۔بعض لوگ اس عنوان ہے اعراض ظاہر کرتے ہیں۔ کہ مستقیض ہونا سعادت دارین حاصل کرنا۔ مجمر میں اس کے معنی بھی یو چھتا ہوں اور یہ بھی یو چھتا ہوں کہ اگر پچھ فائدہ نہ ہو تب بھی آتا مقصود ہے۔ بعض لوگ اس احتمال کی تجویز ہے جواب دینے کو ہے او کی سمجھتے ہیں۔ حالانک یہ غط ہے کیونکہ اس کے معنی یہ تھوڑا بی بیں کہ تم بھی اعتقاد نہ رکھو بلکہ میں اپنا معاملہ صاف کرنا جے بتا ہوں کہ میں ان غایات کا ذمہ دار نہیں پھر خواہ ان کی امید ہے بھی زیادہ حاصل ہو جائے گر میں ذمہ دار کیوں بنوں اس میں میہ فائدہ ہے کہ اگر کسی کو حاصل نہ بھی مواقہ شکایت تو ندر ہے گی مایت میں سیر سی بات رہے اور یمی لکھنا جو سے کہ منے کو ہی ی بتا ہے اگر اللہ میں کو دینا ہو گا تو بلا تصریح عنوان استفاضہ کے بھی · یں کے مستفیض

وغیرہ کا نفظ لکھنے پر اجازت دینے کے تو یہ معنی ہیں کہ ہاں ہیں ذمہ دار ہوں فیض ہوگا تم

آ جاؤ۔ اب لوگ بیجھتے تو ہیں نہیں اعتراض کرتے ہیں بعض لوگ جواب کے لئے محض کلٹ
بدا لفا فہ رکھ دیتے ہیں کیا یہاں لفافے بنے رکھے ہیں۔ بعض سادہ لفافہ بھیج دیتے ہیں یعنی اس پر اپنا پہتے نہیں لکھتے۔ بھلا مجھے پہتے لکھنے کی فرصت کہاں اور خود ان کے پہتے لکھنے ہیں ایک مصلحت بھی ہوجاتا ہے اور جب وہ ایک مصلحت بھی ہے وہ یہ کہ دوسرے کے لکھنے سے پہتے بھی غلط بھی ہوجاتا ہے اور جب وہ خود پہتے لکھیں گے تو جہنچنے نہ تابیخ کے وہ ذمہ دار ہیں۔ میرے اوپر شکایت نہیں۔

ذود پہتے لکھیں کے تو چہنچنے نہ تابیخ کے وہ ذمہ دار ہیں۔ میرے اوپر شکایت نہیں۔

(فافہم وائل (جامع))

#### مسلمانوں سے محبت کی ایک علامت

فرمایا کہ میں تصانیف میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کا نفع تام ہو۔ اس لئے جب
تک مضمون چھتا نہیں کچھ نہ کچھ بردھاتا ہی رہتا ہوں۔ یہ چاہتا ہوں کہ جس قدر جھ میں
توت ہے کوتا ہی نہ ہو گو جن کے لئے تھنیف ہوتی ہے ان کومعلوم بھی نہ ہو جسے بچہ کو گو یہ
معلوم نہ ہو کہ یہ کھانا میرے ماں باپ کا تیار کیا ہوا ہے اور کن صعوبتوں سے حاصل ہوا
ہے گر ماں باپ تو اپنی قوت تک کی نہیں کرتے اور الحمد لللہ یہ علامت ہے جھے مسلمانوں
ہے محبت ہوئے گی۔

#### أيك مولوي صاحب كاواقعه

فرمایا کہ ایک مولوی صاحب بیباں آئے ان سے میں نے کہا کہ آپ کو پہانا نہیں۔ میں نے کہا کہ آپ کو پہانا نہیں۔ میں نہیں۔ کہنے گئے بس جی خدا بھی قیامت میں یوں بی کہد دے گا میں نے پہانا نہیں۔ میں نے کہا تو بہ کرومولوی صاحب تو بہ کیا خدا ہم جیسا ہے؟ پھر بعد میں مولوی محمد یجی صاحب مرحوم سے کہا کہ اب ان سے (یعنی مجھ سے) نہیں ملوں گا۔ انہوں نے کہا کہ نہ ملنے بی کی وجہ سے تو پہانا نہ تھا اور نہ ملو گے اور زیادہ نہ پہیا نیس گے۔ قاضی محمد اعلیٰ صاحب کا واقعہ

فرمایا کہ ہمارے یہاں قاضی محمد اعلیٰ بڑے عالم صاحب تصنیف تنے۔ ان کی ایک کتاب ہے میں جلدوں میں ہمارے یہاں بھی ہے۔ انگریزوں نے جیمانی ہے۔ میں نے ان کی قبر باتی رکھی ہے جو اس مسجد میں ہے۔ یعنی اعاظ مسجد میں باتی قبریں برابر کر دی جیں بیاں (یعنی سہ دری میں جبال حضرت والا تشریف رکھتے جیں) تمام قبریں بی قبرین تھیں اور یہ مسئلہ بھی ہے کہ جب قبر بہت پرائی ہو جائے تو اس کا مٹا و بنا جائز ہے گر بم بزرگوں کا احرّام کرتے جیں۔ ان کی معلوم قبروں کو باتی رکھتے جیں۔ شرافت نسب کے اثرات برایک انگریز کی تائیدی حکایت

فرمایا کہ جارے ایک بھی نکاح کے معاملہ میں شرافت نسب کے قائل نہ تھے

کہتے تھے کہ یہ کیا واہیات ہے کھانے چنے کو ہونا چاہئے اور علم ہونا چاہئے۔ یاتی اور کی چیز
کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک مرتبہ ایک جنٹ کے بہاں جو پہنچ تو ویکھا کہ اس نے میز پر
ایک کاغذ پھیلا رکھ ہے اور پچھ نشان بنا رہا ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا؟ اس نے کہا
کہ جھے اپنی کہتیا ہے نسل لیننے کے لئے ایک نجیب کتے کی ضرورت ہے۔ پہاڑ پر میر برا ایک ووست ہیں انہوں نے ایک کتے کا نسب نامہ بھیجا ہے اسے وکھ رہا ہوں کہ یہ شریف
ایک ووست ہیں انہوں نے ایک کتے کا نسب نامہ بھیجا ہے اسے وکھ رہا ہوں کہ یہ شریف
انسل بھی ہے یا نہیں۔ ان کو چیرت ہوئی اور پوچھا کیا اس کی پچھاصل ہے؟ وہ سیدھا ہوکر
بیٹھ گیا اور ایک تقریر کی جس ہیں شریف انسل ہونے کے مصالح بیان کے کہ اس کی بڑی
ضرورت ہے۔ پھر وہ صاحب اس تقریر سے قائل ہو گئے میں نے کہا کہ سلمانوں کے
بیٹھ شی نے اس کا فاکہ وہ پوچھا تو کہا کہ سانپ اگر آتا ہے تو ہیں جن کو جیب میں ڈال لیتے
ہیں میں نے اس کا فاکہ و پھا تو کہا کہ سانپ اگر آتا ہے تو یہ بیدار کر وہتا ہے۔
ہیں میں نے اس کا فاکہ و پھا تو کہا کہ سانپ اگر آتا ہے تو یہ بیدار کر وہتا ہے۔

ایک شخص کا خط آیا جس میں سراسر بدتہذی جری ہو لی تھی مطرت نے فرمایا کہ اگر کسی کو لکھنا آجائے اور تمیز نہ ہوتو یہ بھی خدا کا قبر ہے۔ ایبا شخص دوسروں کو اپنی تحریر سے تکلیف تی وے گا۔

طریق باطن میں اعتراض مصر ہے

فرمایا طریق باطن میں اعتراض اس قدر برا ہے کہ بعض وقت کبائر سے برکات

منقطع نہیں ہوتے مگر اعتراض ہے فورا منقطع ہو جاتے ہیں۔

از فدا جوئیم توفق ادب بے ادب محروم گشت از فظل رب بے ادب تنها ند خودرا داشت بد بد بکک بلک آتش ورہمہ آفاق زو

اس طریق میں یا تو کال اتباع اختیار کرے درنہ علیحدگی اختیار کرے۔ (جامع) دوفریق کے درمیان دونول کی بات سے بغیر فیصلہ نہیں کرنا جاہئے

فرمایا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مفرت علی کو نیمن کا قاضی بنا کر بھیجا ہے تو مید گر بتایا تھا کہ اے علی جب تک دونوں فریق کے بیان ندس لو اس وقت تک سمی قتم کا فیصلہ ند کرنا۔

ارتداد کی اصل وجہ افلاس ہے مسلمانوں کوایا جج موکرنہ بیٹھنا جا ہے

فرمایا کہ ارتداد کی زیادہ وجہ افلاس ہے۔ اسلام میں کسی کو شہر نہیں ہوتا میں نے حیوۃ السمین کی ایک روح میں اس مضمون کو بسط کے ساتھ لکھا ہے کہ مسمانوں کو ایا ہی ہو کر نہ بیٹھنا چاہئے۔ کھائے اور کمائے اور بچوں کے لئے بھی جھوڑ جائے مگر حدود شرعیہ سے آگے نہ بڑھے اور نہ مال کو معبود بنائے اور خدا ہے کسی حال میں غافل نہ ہو باقی کھیتی کرنا باغ لگانا۔ تجارت کرنا اس کی فضیلت خود احادیث سے ٹابت ہے۔

بارش میں کی خداتعالی سے اعراض کی وجہ سے ہوتی جارہی ہے

فرمایا پرانے بررگول سے سنا ہے کہ جب تک نہریں نہ تھیں اس وقت تک خوب بارش ہوتی تھی اب جتنی ادھر ہے ہے بارش ہوتی تھی۔ کیونکہ اس وقت لوگول کی نظر محض خدا پر ہوتی تھی اب جتنی ادھر ہے ہے تو جبی ہوتی جوتی ہوتی جاتی ہے ادھر سے بھی اعراض ہوتا جاتا ہے بچ ہے انداز مکمو ھا و انتم لھا کی ھون اور اب تو جا بجا گاؤل میں پانی کے واسطے مشینیں لگ رہی ہیں کہ بلا بارش بھی کی ھون اور اب تو جا بجا گاؤل میں ہو جائے گی اب ان پیچاروں کے لئے خرائی ہے جہال میں مشینوں کا انتظام نہیں۔

ایک خاص تر کیب سے آ دمی بنانیکا واقعہ

فرمایا کہ عبدالوہاب شعرائی نے لکھا ہے کہ ایک شخص نے وہ منویہ کو خاص رکیب ہے متعفن کر کے آ دمی بنایا تھا اس میں روح بھی پڑ گئی تھی اور خوب پرورش پو کر بڑا بھی ہو گیا تھا گر بولتا نہیں تھا آ گے چل کر سے بھی ہو جائے گا۔ پھرعورتوں کی بھی ضرورت نہ رہے گی (خود بنالیا کریں۔ جامع)

عجدد کے لئے صاحب علم ہوناضروری ہے صاحب حکومت ہونا ضروری نہیں ہے۔ کبھی صاحب حکومت ہونا فروری نہیں ہے۔ کبھی صاحب حکومت ہونا فروری نہیں ہے۔ کبھی صاحب حکومت نہیں ہونا بلکہ صرف عالم ہوتا ہے جو تی و باطل کو ممیز کر دینا ہے اور ہر صدی پر ایک بونا بھی ضروری نہیں بلکہ بھی ایک کبھی دو کبھی کئی گئی بھی ہوتے ہیں سید احمد صاحب مجدد تھے اور دہ صاحب حکومت بھی ہو جاتے گر شہید ہو گئے اور میدد الف ٹائی تصوف کے مجدد تھے اور دہ صاحب حکومت بھی ہو جاتے گر شہید ہو گئے صاحب تھا میں اس ذمانہ میں ہمارے حضرت حاتی صاحب بھی تصوف کے مجدد تھے تصوف بی بہت ظام بحث ہو گیا ہے گر حضرت نے بہت صاحب بھی تصوف کے مجدد تھے تصوف بی بہت ظام بحث ہو گیا ہے گر حضرت نے بہت تجد بدات فرمائی ہیں اور حضرت کی تجد بدات طوم معالمہ کے متعلق بہت ہیں۔ مجدد کے واسطے نیا سلسلہ جاری کرنا ضروری نہیں ہے بلکہ ممکن ہے کہ وہ ایسا سلسلہ شرد گر کرے کہ واسطے نیا سلسلہ جاری کرنا ضروری نہیں ہے بلکہ ممکن ہے کہ وہ ایسا سلسلہ شرد گر کرے کہ اس ہے جہلے وہ سلسلہ مٹ چکا تھا احیاء فرمایا۔ (جامع)

ایک فریق کے بیان پربھی فیصلہ نہیں وینا چاہئے اس میں اکتر منطقی ہو جاتی ہے اس فی اکتر منطقی ہو جاتی ہے اس فی اس فی اعتراض فر مایا کہ میں حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ مع رفع اعتراض فر مایا کہ میں بھی ایک فریق کے بیان پر فیصلہ نہیں دیا کرتا اس میں اکتر منطق ہو جاتی ہے اور روایات تو اکثر نلط ہوتی ہیں اور نہ کسی کو مقرب بناتا ہوں کیونکہ اس سے لوگ فائف رہتے ہیں۔ داؤد علیہ السلام کا ایک قصہ ہے کہ آ ہے باس دو شخص بہنچ اور جاکر بوں مرض کیا کہ اس کے باس نانویں بریاں ہیں اور میرے باس ایک بکری ہے لیکن اس نے اس کو بھی اسلام کو جنبہ بیاں کو جنبہ السلام کو جنبہ بینا جاتی گوئے السلام کو جنبہ السلام کو جنب کی کہ جنب کی کی جنب کی جنب کی گوئی کی جنب کی کی جنب کی کر کی کی جنب کی جنب کی جنب کی جنب کی جنب کی جنب کی کر جنب کی جنب کی کر جنب کی جنب کی جنب کی جن

ہوا کہ میں نے غلطی کی جو ایک کے بیان پر قیصلہ دے دیا پھر آپ نے استغفار فرمایا اور بظاہراس میں ایک اشکال ہے کہ آپ نے ایک کے بیان پر فیصلہ کیے دیا مگر واقع میں اس بیان برفطعی فیصله نبیس دیا تھا۔ بلکه معنی وہ قضیہ شرطیہ تھا اس کا مطلب ہی تھا کہ اگر ایسا کیا ب تو ظلم ہے رہا استغفار تو بات سے کہ انہوں نے اس کو تضیہ شرطید کی صورت میں استعال نہیں کیا بلکہ قضیہ حملیہ استعال کیا اگر چہ قضیہ شرطیہ بی مراد تھا۔ مگر لفظوں میں بھی اس كا استعال مونا جائے تھا ايك صاحب نے عرض كياك يا داؤد انا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق-ے شبہ بوتا ہے كہ بيتكم بالحق نہ تھا۔ قر مايا کہ یہ قاعدہ کلیہ ہے یاد رکھنا جا ہے کہ امرونمی زمانہ متقبل کے لئے آتا ہے اس بہال بر ماضی میں تھم بغیر الحق کا اشکال نہیں رہا۔ بعضوں کو ولا تکن للخائنین خصیما ہے یہی شبہ ہو گیا ہے کہ کیا آپ نے خائن کی طرف داری کی تھی جس کی ممانعت ہوئی۔ سویہاں بھی یک معنی ہیں کہ آپ خائنین کی طرف وار نہ بننے جیسا کہ اب تک نہیں ہے لینی جیسے ماضی میں بھی نہیں رہے جسے باپ کہتا ہے کہ ایسامجھی نہ کرنا جیا اب تک نہیں کیا۔ پس صیغه امر میں دلالت مستقبل پر ہوتی ہے امرکی دلالت زمانہ ماضی پر سمجھنا یہی غلطی ہے اور داؤد علیہ السلام کے اس قصد کو یہود نے اس طرح سے رنگا ہے کہ آپ کی ننانویں ہویاں تھیں اور ایک لشکری کی صرف ایک بیوی تھی آپ کی اس پر نظر پڑ گئی تو آپ فریفت ہو گئے پھر وہ النگری سی مہم پر گیا اور وہاں جاکر مارا گیا اس کے قبل کے بعد اے آپ نکات میں لے آئے فرشتوں کونفیحت کے لئے بھیجا تھا توبتوبہ بدانمیاء کے ساتھ اید نیال بالکل غلط اور برا عقیدہ ہے اور تعجب ہے کہ اس کو بعض مغسرین نے بھی لیا ہے وراصل ان کا فرشتہ ہونا ہی ثابت نہیں بلکہ ظاہراً واقع میں وہ انسان ہی تھے اور ان کا بکر یوں کے متعلق مقدمہ تقا فاقهم\_

ر مق باطن کے انفاق برآیت قرآنی سے استدلال

فرمایا که صوفیه نے و معا ر ذقنهم ینفقون میں فیض باطنی پہنچانا بھی مراد لی ہے سواگر مید محض بطور علم اعتبار کے ہوتب تو سیجھ شبہ کی منجانش نہتھی لیکن میرا جی جاہتا تھا

کہ اگر اس کوتفیر مان لیا جائے تو اچھ ہے کیونکہ کسی لغت یا قواعد تفیریہ کے ظاف نہیں ہے اور اس خیل کی تائید اس ہے ہوگئی تھی کہ اہل طاہر نے بھی اس قول کولیا ہے چنانچہ بیناوی نے کہا ہے و من انوار المعرفة یفیضوں اگر یہ بات قواعد ہے تھے نہ ہوتی تو اہل طاہر اس کو نہ لیتے لیکن مزید تائید کے لئے جی یہ بھی چاہتا تھا کہ اگر کسی جگہ قرآن شریف میں رزق کا استعال اس معنی میں یعنی رزق حسی کی طرح رزق معنوی میں بھی تابت ہو جائے تو خوب ہو چنانچہ بحد اللہ ایک مقام کی روز ہوئے نظر میں آیا بہت خوشی ہوئی لیکن ہو جائے تو خوب ہو چنانچہ بحد اللہ ایک مقام کی روز ہوئے نظر میں آیا بہت خوشی ہوئی لیکن مول گیا جس کا اس خوش ہے بھی زیادہ رنج ہوا اور جی جاہتا تھا کہ یاد آجائے تو کہیں لکھا دول گر الحمد للہ آئے یاد آگیا وہ یہ ہے کہ سورہ واقعہ میں ہے۔ و تبعد لون د ز قکم المکم دول گر الحمد للہ آئے یاد آگیا وہ یہ ہے کہ سورہ واقعہ میں ہے۔ و تبعد لون د ز قکم المکم

اس میں کندیب کو جو کہ ایک امر معنوی ہے رزق فرمایا یعنی تم اپنا حصہ کندیب کو کرتے ہواس میں انکم تکذبون مفعول ڈائی ہے اور ان باقتے معنی میں مصدر کے کر دیتا ہو انکم تکذبون کے معنی ہوئے تکذیبکم ای تجعلون رزقکم تکذیبکم پی کندیب کو جو کہ رزق متعارف نہیں رزق فرمایا اور ایک غالی درویش جو صاحب مجبرہ و صحب کشف بھی سے اور سائس کے ساتھ سرے نظر آنے کے مرق بھی سے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں کے بیب تغییر کی لیعنی و شجعلون رزقکم انکم تکذبون کے بیم معنی کے کہتم مواقع النج م کو اپنا رزق بھی بن تے ہو اور پھر اس کی کندیب بھی کرتے ہو اور ہمواقع النج م کا ترجمہ سے اپنی کہ نجوم جو سائس کے ساتھ جوف میں واغل ہوتے ہیں ان کی شم کھا تا ہوں ایسے ہی جائل صوفیوں نے ابو الدرداء کی جوحہ یٹ نسائی ہیں ہے لا ابالی اشر ب الخصوا و اعبد جائل صوفیوں نے ابو الدرداء کی جوحہ یٹ نسائی ہیں ہے لا ابالی اشر ب الخصوا و اعبد مراو اس سے تعلیظ ہے شرب تمر کی کہ عبادت ساریہ کی برابر ہے) اس کے بیم منی گھڑے مراو اس سے تعلیظ ہے شرب تمر کی کہ عبادت ساریہ کی برابر ہے) اس کے بیم منی گھڑے ہیں کہ تصوف میں ایک مقام ایسا ہے کہ وہاں پینچ کر شراب اور بت برتی یعنی حرام چیزیں سب جائز ہو جاتی ہیں اور آدی مرفوع القلم ہو جاتا ہے اللہ بچائے اس جہالت سے معافی ما تکنے کا طریقہ حق تعلی ما تکنے کا طریقہ حق تعلی ما تکنے کا طریقہ

ایک صاحب نے لکھا کہ میرا میز پر ہے رو پہیم ہو گیا تھا اور محض شبہ میں ایک بچہ کو

مارا بعد میں دوسرے کے پاس وہ چوری نکلی مجھے بخت ندامت ہوئی کیا کروں تحریر فر مایا کہ اگر بایغ ہے تقامت ہوئی کیا کروں تحریر فر مایا کہ اگر بایغ ہے تو اس کے سامنے اعتراف غلطی کا کرو ایک بایغ ہے تو اس کے سامنے اعتراف غلطی کا کرو ایک مدت تک اس کی دلجوئی کرو اور اس سے پوچھ بوچھ کر اس کی فرمائشیں پوری کرو۔ بعض لوگوں کوشب بیداری سے امراض بیدا ہوجاتے ہیں

ایک شخص نے لکھا کہ میری تبجد کی نماز قضا ہو جاتی ہے تحریر فرمایا حدیث ہے لاتفریط فی النوم اور سعدیؓ کا قول ہے۔

وليكن ميغزائے برمصطفیٰ

تو کیا اس سے زیادہ اسقدر دلگیر ہوتا اس زیادۃ کوسٹزم نہیں ہے ( مجمع کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا ) کہ ہر شخص کا علاج ملیحدہ ہوتا ہے بعضوں کو شب بیداری سے امراض بیدا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔

ان پر نوم مسلط کر دی جاتی ہے اور ان کوغم ہو تو ان کی اس طرح ہے ولجو کی کی جاتی ہے کیونکہ القد تعالیٰ نے ہر شخص کے مزاح اور عادت جدا جدا بنائے ہیں \_

> مگوش گل چہ خن گفتہ کہ خندان است بعند لیب چہ فرمودہ کہ نالان ست اگر طاعات میں نفس کو بھی لذت ہو تو یہ کو کی رنج کی بات نہیں

ایک شخص نے لکھا کہ قرآن شریف کی علاوت میں اس قدر ول نہیں لگتا جس قدر تفسیر میں اور زیادہ لگتا ہے۔ تحریر فرمایا کہ اگر طاعات فدر تفسیر میں اور زیادہ لگتا ہے۔ تحریر فرمایا کہ اگر طاعات میں نفس کو بھی لذت ہوتو یہ خوشی کی بات ہے یا رنج کی رہا کی جمیش یہ امرطبعی ہے ہر طبیعت کا خاصہ جدا ہے اس پر طامت نہیں۔

فيوض باطنى جلدى حاصل هوجانيكا سبب

فرمایا کہ پہلے لوگوں میں شخ کے ساتھ اعتقاد بہت ہوتا تھا اور اس لئے فیوض باطنی جدد کی حاصل ہوتے تھے میرے ایک ماموں صاحب مولوی غوث علی صاحب پانی پی کے مرید تھے لوگوں نے ان سے کہا کہتم کس کے مرید ہو گئے حالانکہ لوگ ان کو یول کہتے

میں کہ ان کے باس ضوت میں غیر عورتیں آتی میں لاحول و لاقوۃ الا مالله ماموں صاحب نے فرہ یا کہ بچائے شبہ کے میری تو عقیدت بڑھ کی کیونکہ میں تو یہ بجت تھ کے مولانا شاید عنین میں ( کیونکہ مولوی صاحب نے مدۃ العمر نکاح نبیس کیا تھا) اور بزرک چونکہ وارث انبیاء ہوتے ہیں اور انبیاء تمام نقائص ہے یاک ہیں لہذا ہدان کے ت برا دھبہ تھے۔ میں تو بڑا خوش ہوا ان میں بینقص نہیں رہا گناہ تو میاں جہاں ول ہے اللہم اعفدلی کہا سب معاقب ہو جا کمیں گے ( کیا ٹھکا نا اعتقاد کا )

ترک رقع یدین ہر حدیث شریف ہے ایک عجیب استدلال

فرمایا کہ ایک حدیث مسلم شریف میں ہے اس سے ترک رفع یدین پر استد ال مشہور ہے مگر مجھے ہمیشہ ہے مخدوش معلوم ہوتا ہے۔ مگر ای حدیث کی جومو انا مخمہ یعقو ب صاحب رحمة الله نے تقریر فرمائی وہ نہایت عجیب ہے البت اس میں ایک مقدمہ مل تا پر تا ے مروہ خود بدیمی ہے۔

صحت ہے ہے کہ مالی اراکم رافعین ایدیکم کاذناب حیل شمس کئ رسول التدصلي الله عليه وسلم في لوكون كو باتحد اللهاتية ويكها تو منع فرمايا اس سے استد ال كرتے ہيں كه ديكھورسول القد صلى الله مليه وسلم نے رفع يدين كومنع قرمايا اور اس ميں خدشه یہ ہے کہ یہ یقینی ہے کہ سمام کے وقت جو رفع ایدی کرتے تھے اس سے آپ نے منع فرماد تھ اور یہ صدیث بھی دوطرح آئی ہے ایک میں سلام کی تصریح ہے اور ایک اس سے ساکت ہے اور دوسروں نے کہا ہے ایک بی ہے اور مینی وغیرہ نے بھی زور دیا ہے کہ ایک بی سے مگر یہ بات میرے جی کوئیس تلتی سیدھی بات سے کہ حضور کے جوسلام کے وقت رفع ایدی کو منع فرمایا ب خود اس کی وجه اسکنوافی الصلونة فرمائی ب اور جب شارع کسی تنم کی ملت خود بیان کرے تو وہ معلل ہوتا ہے اور ای ہر مدار ہوتا ہے تھم کا ورنہ اس کا الغاء اا زم آتا ہے بیتی جب رسول الله صلی الله عليه وسلم علت فرما رہے جي تو تھم كا اس علت ير مدار ہو گا۔ بس جب يہاں مم نعت كى وجه حضور نے اسكنوافي الصلوة فرمائي بي تو اب كہا جات كاك جب سلام کے وقت رفع ایدی خلاف سکون ہونے کے سبب ممنوع ہے تو عین نماز میں تو

سُون زیاده مطلوب ہوگا اس میں خلاف سکون فعل کی ممانعت اور زیادہ ہوگا۔ مواوی صادق الیقین صاحبؓ کی سلامت طبع کا واقعہ

فرمایا کہ مولوی صادق الیقین صاحب نے مجھ سے بھی پڑھا ہے جب یہ گنگوہ سے دورہ پڑھ کر وطن گئے تو مجھے لکھا کہ آپ کے پاس تکیل درسیات کے لئے آرہا ہوں میں نے ان کولکھا تم جو بہاں آرہے ہوتو میرا بیطرز ہے۔

(اس زمانہ میں حضرت مرشدی مظلم مولود میں قیام صرف اس وجہ سے فرماتے تھے کہ اس سے لوگوں کی وحشت کم ہو کر انس ہو جائے گا پھر سمجھانے سے جو قیود زائدہ تراش لئے میں وہ حذف ہو جائیں گے اور نفس ذکر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسم باتی رہ جائے گا۔ گر جب اس شرکت سے بچھ قائدہ نہ ہوا تو آپ نے ترک فرما دیا اور اس کے بارے میں جو خط و کتابت حضرت مولانا گنگوئی سے ہوئی وہ تذکرة الرشید میں جھپ بھی بارے میں جو جامع ۱۲ انہوں نے لکھا کہ من خصا نحوک نجانجاتك۔

· وہ بھر میرے باس آ گئے گر میرے ان افعال میں شریک نہ ہوئے اور میری نخالفت بھی نہ کی بیسلامتی ان کے اندر حضرت مولانا گنگوہیؓ کا اثر تھا۔

نے این قصد بیان کیا کہ میں محمدی شاہ کا خادم تھا (بدایک ولا بی بزرگ الدآباد میں رہے ہے ) شاہ صاحب نے مجھے اپنا بیٹا بنا لیا تھا تا کہ مجھ ہے سلسلہ جلے۔ جب وہ حج کو گئے تو مجھے بھی ہمراہ لے گئے مکہ پہنچ کر حضرت حاجی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے میں بھی ہمراہ تھ بس میں تو حضرت حاجی صاحب کو و کھے کر ذرج ہی ہو گیا میں نے محمدی شاہ صاحب سے عرض کیا کہتم سفارش کر دو میرا حضرت حاجی صاحب ہے مرید ہونے کو جی جاہت ب انہوں نے فرمایا بہت اچھا اور حاجی صاحب سے عرض کیا کہ حضرت یہ میرا بیٹا ہے ہیں نے عالم تھا کہ میں مرید کروں تا کہ اس سے میرا سلسلہ چلے مگر اس کا ول آپ سے مرید ہوئ کو جاہتا ہے اس کا حصد آپ کے بہال ہے میرے بہال نہیں ہے آپ مرید کر بیل میں سفارش کرتا ہوں ہمارے حضرت نے بیعت فرمایا تکر پینبیں بتلایا کہ ڈاڑھی کیوں منذائی تھی اور یہی عبدالکریم ندکور بالا ایک مرتبہ گنگوہ بھی مجئے تھے مولانا کے بہال بھی مان ہوئے مگر خلاف شرع صورت ہونے کے سب مولا نانہیں طے اتفاق سے میں بھی سنگوہ حمیا تو اس نے جب میرا آنا سنا کہلا کر بھیجا کہ ملنے کو جی حابتا ہے مجھ سے ل جاؤیس نے کہا کہ بیمولانا کی قلمرو ہے میں تمہارے یاس نہیں آسکتا باقی تم مل جو چنانچہ شام کو بعد مغرب ایک بڑے مجمع کے ساتھ آئے اور ہاتھ میں ایک پھولوں کا عجرا تھ آتے ہی میرے کلے میں ڈال ویا میں نے گرون سے نکال کر ہاتھ میں لے لیا کہنے لگے باخ میں گیا تھ وہاں بہت سے پھول ملے تھے تی میں آیا اینے بیاروں کو دول سو ایک تو شاہ عبدالقدوس رحمة القدعيد كے مزار پر چڑھا آيا اور ايك تم كو ديا ہے ميں نے ان سے كہا كہ تم حضرت سینے کو جنتی مجھتے ہو کہا کیوں نہیں میں نے کہا آپ جانتے ہیں جنت کے روائح کیے میں اور ان پھولوں کی ان کے ساتھ کیا نسبت اس کی مثال یوں سمجھو جیسے ایک مخص ایک سو مجیس رویے تولہ کا عطر لگاتا ہو اور آپ اس کی ناک میں جار آنہ تولہ کا عطر بھٹا ہوا تھو نسخ لگیں تو اے کس قدر نا گوار ہوگا تو کیا ان پھولوں ہے حضرت شیخ کو اذیت نہ ہو گی فورا توبہ کر لی پھر عشاء کی تماز کو سجد میں گئے وہاں علیحدہ بیٹے کر ان سے یوں کہا کہ شاہ صاحب تم حفزت حاجی صاحبؑ کے ساتھ محبت کا وعویٰ کرتے ہو کیا حاجی صاحب کی ایک بی سورت بھی پھر ڈاڑھی منڈانے ہے بھی تائب ہو گئے۔ ایب قادیانی بہرویے اور حضرت والا کی بصیرت کاواقعہ

ا کے شخص آیا اور کہنے لگا کہ میں نے مرزا کی کمامیں دیکھی ہیں اور ان ہے مجھے •تیدہ ہو گیا ہے۔ میں خیالات کی تھیج حابتا ہوں۔ اور سفارش کے لئے مولوی مرتضی حسن ے دب کا خط بھی لائے تھے اس پر فرمایا کہ مجھے بیاطریقہ پسندنہیں ہے کہ کسی کی سفارش نی جائے اس سے تو ضعیف طلب کا پہ چاتا ہے اس کے تو سمعنی میں کہ میں نیاز مند بن ئے نبیں آیا بلکہ آمر بن کے آیا ہوں اس خط سے تو مجھ پر خاص اثر رہے گا کہ بید مولانا کے بسیج ہوئے میں ان کی رعایت کرنا جاہے اور رعایت آزادی کے خلاف ہے دوسری بات يے ك اسلاح كے لئے ميرے يبال مناظره كا طريقة نبيس ب اگر آب اصلاح واتے جیں تو آپ کو جس قدر شہبے ہوں لکھ کر دے دیجئے اور میں مختف جلسوں میں اس برتقریر کری رہوں گا اور آ ہے سنتے رہنے لیکن بوقت تقریر اس پر شبہ پیش کرنے کی اجازت نہ ہوگی بئه اس تقریر میں اگر شبہ ہوتو مجھ ہے اپنے شبہات کا وہ پر چہ لے کر اس میں اس شبہ کا بھی اضاف کر دیا جائے گر اصلاح کے اس طریقہ کے لئے مدت طویل جاہے ممکن ہے کہ بھی · فتوں تک بھی کسی کسی مسئلہ پر گفتگو کی نوبت نہ آئے اس لئے میں مناسب ہے کہ چونکہ مهوی صاحب موصوف کا طریقه مناظره کا ہے ان کے یاس رہیں وہاں جندی عرفتگوختم ہو ہ ئے گی لیکن فرضاً اگر وہاں شفانہ ہو پھر ہیں حاضر ہوں اور انہوں نے بیے بھی کہا تھ کہ میں نے سرف ادھر ہی کی کتابیں ویکھی ہیں اپنے ند ہب کی نہیں ویکھیں حصرت نے فرمایا کہ میہ جن خلطی ہے کہ ایک طرف کی تو ویکھی اور ایک طرف کی نہ دیکھی جب آپ این ندہب ہے واقف بی نہ تنے تو مجمر دومروں کی کتابیں ویکھنے کی کیا ضرورت تھی اس نے کہا کہ ایک قادیانی سے میں نے بہت بحث کی بس میں مغلوب ہو کر اس کا بیرو ہوگیا۔ حضرت نے فرمایا کہ جب تم اس فن ہے واقف نہ تھے تو کیوں الجھے اس طرح تو دنیا میں سینکڑول فرقے ہیں ہیں ہرا یک ہے الجو کر اور گفتگو ہیں بند سو کر وہی ندہب اختیار کر لیا کر ۔۔۔ تھڑی و کھے کر حضرت نے فرمایا کہ اہمی گاڑی کا وقت ہے شریف لے جائے میں وہ کہنے گئے کیا رہنے کی بھی اجازت نہیں قرمایا نہیں رہے۔ گر اول تو اس وقت آپ

بے اصول آئے۔ دومرے میری اس تقریر کے بعد اب رہنے کی کوئی ضرورت بھی نہ رہی۔ جو تف عرض کر چکا بلکہ اگر آتا ہوتو مجھ سے اول مستقل خط و کتابت کیجئے۔ ان سفارشوں سے مجھے بڑاضیق ہوتا ہے۔ میرے بہاں تو اگر کوئی آئے تو طالب بن کر آئے۔ اور مجھ کو ذمہ دار شفا کا نہ سمجھے۔ گمرابی اور ہدایت خدا کے اختیار میں ہے۔ خود انبیاء کو بھی بہی تھم ہے کہ تبلیغ کیے جاؤ کوئی ہمایت اختیار کرے یانہ کرے (س کے بعد حضرت ڈاک لکھنے میں معروف ہوگئے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ یے محفی قادیانی جماعت کا مبلغ تھ اس بہانہ سے معروف ہوگئے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ یے محفی قادیانی جماعت کا مبلغ تھ اس بہانہ سے مہاں رہنا چاہتا تھ اور تا واقف اہل قصبہ کو بہکانا بھی شروع کردیا تھا۔ حضرت کو طابع ہوگئی تو فوراً خانقاہ سے نکال دیا گیا۔ اس وقت لوگوں کو معموم ہوا کہ حضرت نے جو فرہ یا قا کہ گاڑی کا وقت ہے تشریف لے جا سکتے ہیں بلکل بجا اور درست تھ جس کے تی وجن کہ گاڑی کا وقت ہے تشریف لے جا سکتے ہیں بلکل بجا اور درست تھ جس کے تی انقوا تھائی کوئی خدمت کرتے ہیں تو اس کو نور بصیرت بھی ویہ بی عطا فرہ تے ہیں انقوا فراستہ المؤمن فانه ینظر بنور المله، اور

پیش ایل دل گلهدارید ول تانبا شید از گمان بد خجل

ورنہ بعض کا بیہ خیال تھا کہ ایک مسلمان مترود کو اس تشم کا جواب دینا من سب نہ تھا گر اب حقیقت کھلنے کے بعد تو سب کی نظر میں من سب ہوگیا ہے۔ نعم ، قال العارف الرومی قدس سرہ ہے

آنکه از حق یا بد ا ووی و خطاب بر چید فرماید بود عین صواب آنکه جال بخشد اگر بکشد رواست نائب است و دست او دست خدا ست نور حق ظابر بود اندر ولی نیک بین باشی اگر ایل دلی در نیابد حال پنیته آگر ایل دلی در نیابد حال پنیته آگر ایل دلی بن خن کو تاه با بد والسلام

ایما بی ایک واقعہ حضرت مولانا گنگوبی کا ب کہ آپ کے پاس ایک فخص بے صد عقیدت ظاہر کرتا ہوا حاضر ہوا۔ گر حضرت نے اس کو خانقاہ ہیں تضہر نے کی اجازت نہ دی اور لوگوں نے ترس کھا کر اپنے یہاں تفہرایا تفا۔ حضرت گنگوبی نے فرمایا کہ بھائی ہم تو یہلے ہی منع کرتے تھے۔ جامع)

"امداد المشتاق" اور مكتوبات ليقوبي كے بارے ميں ايك فكفي كاتبره

فرمایا کہ فلال فلنی صاحب نے لکھا ہے کہ امداد المضاق دیکھی۔ جس پایہ ک سمجھتا تھ ولی بی نکلی اور مکتوبات لیتقونی ہے میرے بہت سے شیح رفع ہو گئے۔ حضرت نے فرمایا کہ واقعی شہادت ایسے لوگوں کی معتبر ہے کہ جنبوں نے فلنفہ کا رنگ بھی و یکھا ہو۔ ہم لوگ تو پہلے ہی سے ہزرگوں کی جو تیوں میں رہے ہیں ہمیں قدر ہی کیا ہے ۔

برکہ اوارزال خرد ارزال دہد مح برے طفلے بقرص نان دہد

حضور النائج كى شان نبوت كامظهر علماء اسلام اورآپ كى شان ملوكيت كامظهر ملوك اسلام ہوئے ہيں ہمارے اوپر دونوں كے حقوق ہيں

فرمایا کہ حیور آباد میں بڑی تہذیب ہے۔ جب میں وہاں گیا ہوں تو اکثر وعظوں میں ان کے عقائد کا رو کرتا تھا۔ گرکوئی کچھنیں بولا۔ ایک وفعہ لوگوں نے وعظ میں باوشاہ کے لئے دعاء کرنے کے لئے کہا۔ میں نے کہا کہ بہتو خوشامہ ہے۔ ہاں اگر دوسرا کوئی کی دعا کی تقریر کر ہے تو میں بھی اس میں شریک ہو جاؤں گا۔ انہوں نے ایک لاک کو پیش کیا جو غالبًا ۱۳ برس کی عمر کا ہوگا کہ وعظ کے بعد بہ پچھ تقریر کر دے گا پھر آپ بھی وعا میں شریک ہو جا کیں۔ گر اول آپ اس سے وہ تقریر من لیجے اور اس کی اصلاح کر وہ بخی چنا نچہ انہوں نے ایک لاکے سے تقریر منانے کے لئے کہا اس نے وہی تقریر کر دی دی بین نے کہا کہ بچھے یہ تقریر لفظ بلفظ منظور ہے گر میں نے اتنی ترمیم کی کہ وعظ شروع ہوا سے فراغت کر نی جائے تا کہ آزاوی سے وعظ کہہ سکوں چنا نچہ ایسا ہی ہوا پھر وعظ شروع ہوا گر خود وعظ کے اخیر میں خدا تعالی نے ایسا مضمون دل میں ڈالا کہ اس کا دعاء سے بھی ارتباط ہو گیا اور پچر خود میں نے بھی جمع کے ساتھ دعا کر دی وہ مضمون بہ تھا کہ حضور صلی ارتباط ہو گیا اور پچر خود میں نے بھی جمع کے ساتھ دعا کر دی وہ مضمون بہ تھا کہ حضور صلی ارتباط ہو گیا اور پچر خود میں نے بھی جمع کے ساتھ دعا کر دی وہ مضمون بہ تھا کہ حضور صلی ارتباط ہو گیا اور پچر خود میں نے بھی جمع کے ساتھ دعا کر دی وہ مضمون بہ تھا کہ حضور صلی

الله علیہ وسلم کے اندر دو شاہیں تھیں ایک شان نبوت ایک شان موکیت پھر آپ کے بعد دو شانوں کے مظ ہر پیدا ہوئے مگر اس طرح کہ خانفاء ہیں تو بیہ شاہیں مجتمع رہیں مگر بعد ہیں تفرق ہوگی لیعنی ایک شان کے مظہر تو علیء عرفاء ہوئے اور ایک مظہر طوک اسلام ہوئے اور چونکہ یہ دونوں جماعتیں مظاہر ہیں شان رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے اس سے ہمارے اور پان کے حقوق ہیں چنا نچ بادشاہ کا حق ہم پر بیہ ہے کہ اس کا احترام کریں اس کے سے دو ماریں۔ جہاں ہم جیٹے ہیں بہاں بادشاہ مسلمان ہیں لبذا ان کے سے میں بہاں بادشاہ مسلمان ہیں لبذا ان کے سے میں بہاں بادشاہ مسلمان ہیں لبذا ان کے سے میں بعد ایک صحب نے بیان کیا کہ واپسی کے بعد حضور نظام کو بہت افسوس ہوا کہ ہیں نے بعد ایک صحب نے بیان کیا کہ واپسی کے بعد حضور نظام کو بہت افسوس ہوا کہ ہیں نے بیت ایک میں خربایا اگر ملاقات کے لئے بیام آتا تو ہیں ضرور منظور کر بیتا۔ ہیں اینڈے مروز نہ کرتا۔ بلکہ اطاعت کرتا اورخود حاضر ہوتا۔

تفسير بيان القرآن كى تاليف پر ايك جنث أنكريز كى حيرت

فرمای کہ جس زمانہ میں میں نے تفسیر بیان القرآن لکھی ہے تو ایک جنٹ انگریز نے نہایت اشتیاق کے ساتھ ملاقات کی اور پوچھا کہ اس کی تصنیف میں تم کو کس قدر روپیہ ملا میں نے کہا کچھ بھی نہیں اس نے کہا تصنیف سے بھر کیا فائدہ ہوا میں نے کہا کہ ونیا میں تو یہ کہا ہے مسمان بھا نیوں کونفع ہوگا اور آخرت میں یہ کہ مالک حقیقی خوش ہول گے بھروہ خاموش ہو گیا۔

میری خفگی بغض کی بناء برنبیس محض اصلاح کیلئے ہوتی ہے

فرہ یا کہ میں بڑی مشکل ہے کسی سے بدگمان ہوتا ہول بڑی چیٹم پوتی کرتا ہوں اور جب کسی پر خفا ہوتا ہوں محض اصلاح کے لئے ہوتا ہوں بغض اس وقت بھی نہیں ہوتا، یہ حضرت حاجی صاحبؓ کی برکت ہے۔

عقیدت شیخ کی بدولت ایک ڈاکوبھی صاحب مقام ہوگیا

فرمایا کہ شیخ کے ساتھ گتاخی ہے چیش آنے والا برکات باطنی ہے محروم ہو جاتا ہے ایک شخص نے عرض کیا کہ شیخ کے ساتھ جو نسبت ہے کیا وہ قطع ہو جاتی ہے فرمایا بال شیخ کے ساتھ جو نسبت ہے وہ بھی آمطع ہو جاتی ہے گتاخی بری خطرناک چیز ہے گو معصیت نہیں ہے مگر خاص اثر اس کا معصیت ہے بھی زیادہ ہے اس طریق میں سب کوتا ہیوں کا تخل ہو جاتا ہے تمراعتراض و گنتاخی کانہیں ہوتا 🔔

> بركه گتتاخی كند اندر طریق گرد و اندر وادی حسرت غراق بركه بے ياكى كندور راہ دوست ر برن مردان شد و نامرد اوست

(db)

ال طریق میں شیخ کے ساتھ نہایت عقیدت کی ضرورت ہے (احقر جامع نے ا یک حکایت غالبً تذکرہ الرشید بیل حضرت مول نا گنگوی کی فرمائی ہوئی دیکھی ہے کہ ایک ڈاکوکوکسی بستی کے لب دریا اپنا تبھیں بدل کر جھونپڑی ڈال کر املنہ ابتد کرنے رگا لوگوں کو اس سے عقیدت ہوئی اس کے باس آنے لگے بعضے مرید ہو کر وہیں ذکر وشغل میں مشغول ہو گئے خدا کی قدرت کہ بعضے ان میں صاحب مقام بھی ہو گئے ایک دن ان بیر صاحب کے بعض مرید مراقب ہو کر دیکھنے لگے کہ اپنے ہیر کے مقام کو دیکھنا چاہئے۔ مگر وہاں پچھ نظر نہ آیا۔ ہر چند مراقبہ کیا مگر کچھ ہوتو نظر آئے ناجار ہو کر اپنے ہیر سے کہا۔ ہیر میں چونکہ ذكر الله سے صدق كى شان بيدا ہو چكى تقى سب قصہ صاف صاف كهد ديا كه ميں تو كچھ تہیں۔ پھر انہوں نے سب نے مل کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی اللہ تعالیٰ نے پیر کو بھی صاحب مقام کر دیا۔ دیکھئے یہاں صرف عقیدت ہی عقیدت تھی باتی تو میدان صاف تھا اس کے نفع کا اس حکایت سے بخونی اندازہ ہوسکتا ہے۔ جامع

ایک ریاست کی بے بردگی کا قصہ

فرمایا سنا ہے کہ فلاں ریاست میں بھی بردہ نؤر دیا گیا عورتوں نے بال بھی کوا دیے ایک صاحب کہتے تھے کدایک شہرادہ اور اس کی بیوی جس سے نکاح ہونے والا تھا مگر ابھی ہوانہیں تھ ایک ساتھ موٹر میں ہوا کھاتے بھرتے تھے ، بیب رئیسہ ہے جو ان کی مردہ منتخلق كر سي تو جواب دياك جو يرده ميس رينے كے قابل ميں (لينى شنراديال)

جب وہ ہی نہیں رہیں تو میں کیا رہتی۔

اب لوگوں میں نہ جسمانی طاقت پہلے جیسی ربی نه روحانی

فرمایا اب تو لوگوں میں پہلے لوگوں کی نہ جسمانی قوت رہی نہ روحانی ایک شخص پرانی عمر کے میر ب ساتھ راستہ میں جارب سے ایک گلی میں سامنے سے پکھ مولین آھے اور ایک بیل بالکل سامنے آگیا۔ راستہ قدر بے تک ہوگیا بڑے میاں نے ٹا نگ اٹھا کر بس اس کے ایک ایک سامنے آگیا۔ راستہ قدر بے تک ہوگیا بڑے میاں نے ٹا نگ اٹھا وجہ اس کے ایک ایک ٹائ کا استہ صاف ہوگیا۔ وجہ اس تقاوت کی ہے کہ پہلے لوگوں میں تکلف نہیں تھا باس تازی سب پکھ کھاتے ہے اور چیس تمیں برس سے کہ کھا شادی نہ ہوتی تھی اور اب تو چودہ پندرہ برس کے لڑکے اور گیارہ بارہ برس کی لڑکی کی شادی نہ ہوتی تھی اور اب تو چودہ پندرہ برس کے لڑکے اور گیارہ بارہ برس کی لڑکی کی شادی کر دیتے ہیں۔ پھرتمیں چالیس برس تک مشکل سے پہنچتے گیارہ بارہ برس کی لڑکی کی شادی کر دیتے ہیں۔ پھرتمیں چالیس برس تک مشکل سے پہنچتے ہیں۔ ایک تازی سے برس کی لڑکی کی شادی کر دیتے ہیں۔ پھرتمیں چالیس برس تک مشکل سے پہنچتے ہیں۔ ایک تو توان آگر ستر برس کو بینی جا کمیں تو شاید اٹھ بھی

اگرخوف خدا کی وجه حقوق کی ادائیگی کی جائے تواس میں کوتا ہی نہیں ہوتی

فرمایا کہ ایک مرتبہ میں نے اپنے بڑے گھر میں کہا کہ جب میں حقوق میں کوتا بی نہیں کرتا تو چرتم کس لئے رنجیدہ رہتی ہوتو انہوں نے جواب دیا کہتم محبت سے تھوڑا بی کرتے ہو جو کچھ کرتے ہو خدا کی طرف سے کرتے ہو۔ خدا کے خوف سے کرتے ہو میں نے ان کو جواب دیا کہ اگر محبت سے حقوق کی ادائیگی کرتا تو کسی وقت کی بھی ممکن تھی کیونکہ محبت کم بھی ہو جاتی ہے اور جب خدا کے خوف سے کرتا ہوں جب تو تمام عمر بھی حقوق میں کوتا بی نہ کروں گا کیونکہ میہ جس کے دل میں تھس جاتا ہے تو پھر نہیں نکاتا۔ شہیں تو اس سے خوش ہونا چاہئے ہی چپ ہو گئیں انہوں نے تو جھے چپ کرنے کے لئے کہا تھا گر میں نے ان کو چپ کردیا۔

جوکسی خاص خیال پرجم چکاہواس کی اصلاح نہیں ہوتی

فرمایا کہ خیالات میں اصلاح متردد کی ہوتی ہے اور جو کسی خاص خیال پر جزم کئے ہواس کی نبیس ہوتی اس لئے ہم کسی کے بیچھے کیوں پڑیں جب حق واضح ہو گیا کتابیں

حیب گئیں اب پچھ ہی ہو۔

# آ جکل لوگ اپنی راحت کا بھی خیال نہیں کرتے

ایک صاحب نو وارد آئے اور ہمراہ عورتوں کو بھی ایے اور آ کر حضرت والا کے دومت سرامیں اتار دیا۔ اس پر ان صاحب سے حضرت والانے فرمایا کہ بھائی جب تم ہے تعارف نہیں تو ہم کیے اینے مکان میں اتارلیں تم کو پہلے اجازت لین جا ہے تھی اور آئے کی غرض لکھنا جائیے تھا کہ اس غرض ہے آتا جا ہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میری بہن یر آسیب ہے اسے ہمراہ اایا ہوں تعویذ وغیرہ مل جائے والدہ بھی ہمراہ میں حضرت نے فرمایا کہ تعویذ تو لفافہ کے ذرایعہ بھی پہنچ سکتا تھا اس کے لیے سفر کی کیا مشرورت تھی خواہ مخواہ عور تول کو بھی تکلیف دی۔ بھر حضرت نے ان کو اینے مکان کے علاوہ ایک جگہ بتا دی کہ ا پنی سواری بیبال رکھواور اب تعویذ بھی نہیں وول گا کیونکہ تم بے اصول آئے ایک لفافہ میں وہاں پہنچ کر حالات لکھ وینا میں اس میں تعویذ روانہ کر دوں گا (مجمع کی طرف می طب ہو کر فرمایا) دیکھتے لوگ اپنی راحت کا بھی خیال نہیں کرتے اگر خط کے ذریعہ ہے مشورہ کر لیتے تو ان کوئس قدر نفع تھا تکایف ہے بھی بیچتے اور بیخری بھی بیتا اور بیا مورتیں تو سفر کی ایس شوقین ہوتی ہیں کہ ویسے می چل دیتی ہیں ایک مرتبہ قصبہ تیزوں سے ایک جھکڑا گنوار عورتوں کا آیا اور بے وقت آیا گھر میں اکیلی کیا کریں میں نے کہا کہ تم "نا وال ان کے حوالے كروية خود يكا يكا كر كھائيں كى گھرييں مذركيا كداييا نہ جائتے ميں نے كہانہيں تم ابیا ای کرو پھر انہوں نے مجھ سے بیعت کی ورخواست کی میں نے کہا جب تک تمہارے ساتھ تنہارے شوہر نہ آئیں گے یا ان کا ویخطی اجازت نامہ نہ آئے گا جب تک مرید نہ كرول كا ـ وه آپس من حيكي چيك كهـ ربي تغيس كه كنگوه والا مولوي تفاترت مريد كر ليتابيه مولوی احصانبیں میں نے کہا ہید دونوں یا تیں بالکل تچی ہیں گر مرید نہ کروں گا اور طرہ ہیہ کہ ایک مخص نے ملنے کے قبل وہیں ان ہے کہہ دیا تھا کہ وہ اس طرح جانے ہے مرید نہیں -18-5

عورت امرد کے معاملہ میں احتیاط کی ضرورت ہے فرمایا کہ ایک عورت نے مجھ کو خط میں لکھا کہ مجھ کوتم ہے بہت تعلق ہے میں نے مکھ کہ بید لفظ بازاری ہے خبر دار جو آئندہ ایسا لکھا بلکہ ایسا لکھا ہوتا کہ مجھ کو عقیدت ہے اس طرح ان کے لڑے نے جو بے ریش تھ یہاں آنے کو لکھا میں نے مم نعت مکھ دی اس کے فاوند کو بید معلوم ہوا تو بڑے خوش ہوئے کہ بیہ ہوتی ہے اصلاح حضرت نے فر ایا کہ بیہ فطرناک فرقہ ہے میں ان سے تعلق رکھنا نہیں جا جتا۔

نادان جماعت سے نکل ہی جا کیں تو احجھا ہے

فرمایا کہ دانا کے ہاتھ ہے آگر دو چیے طیس تو خوشی ہوتی ہے اور نادان کے ہاتھ ہے آگر رو پے طیس تو خدا جانے کب ختم ہوج ب اگر رو پے طیس تو وہ خوشی نہیں ہوتی کیونکہ نادان کا اعتقاد تو خدا جانے کب ختم ہوج ب اور دانا کا اعتقاد باتی رہتا ہے نادانوں سے رو پیر تو بہت ماتا ہے گر میں اپنے مقرر کئے ہوئے تو اعد سے یہ چاہتا ہوں کہ نادان جماعت سے نکل ہی جائیں صرف عاقل اور مخلص ہی رہیں۔

مير \_ سوال وجواب كامنشاء حقيقت واضح كرنا ہے

فرمایا کہ ایک مخص میرے باز پرس کی نسبت کہتے ہے کہ منکر تکیر کا جواب تو اسان ہے اور اس (لیمنی مرشدی مرظاہم العالی) کا جواب مشکل ہے ہورے حضرت نے فرمایا اس نے بااکل صحیح کہ وجہ اس کی ہے ہے کہ وہاں تو بچے کہہ دیں گے اس لئے آسان ہے اور یہاں جموٹی باتمیں بناتے ہیں اور میں بچے کہلوانا جاہتا ہوں اس لئے جرح میں پھنس جوتے ہیں جمعے عدالت میں جاکر اسل معاملہ کو چھپاتے ہیں کہ مقدمہ قائم نہ ہو جائے (گرالتہ کے فضل سے یہاں تو حقیقت ظاہر ہو ہی جاتی جاتا جامع) جوطیب بدیر ہیزی کومنع نہ کرے وہ خائن ہے جوطیب بدیر ہیزی کومنع نہ کرے وہ خائن ہے

فرمایا کہ جینے لوگوں کے قط شکایت میں آتے ہیں کہ تمہارے یہال روک ٹوک بہت ہے میں کہتا ہول کہ جو طعبیب بد پر ہیزی کو منع نہ کرے تو وہ خائن ہے اور اس قابل نہیں کہ اس ہے علاج کرایا جائے۔

حقوق واجبہ کوترک کر کے مستحبات میں مشغول ہونا جائز نہیں فرمایا کہ بعض وقت قرآن شریف کا پڑھنا بھی ممنوع ہوسکتا ہے جیسے کوئی شخص قرآن شریف یاد کرنا چاہتا ہے جو کہ متحب ہے گر بیوی بچوں کے لئے گذر کا کوئی ذریعہ نہیں ہے تو اس کو قرآن کے یاد کرنے میں وفت صرف کرنا حرام ہے کیونکہ واجب میں خلل پڑتا ہے۔ فاقہم۔

خداتعالی سے محیح تعلق ہوتو برے برے گردن جھکاتے ہیں

فرمایا کہ آ دمی کو جا ہے کہ خدا سے سیح تعلق پیدا کرے پھر اللہ تعالیٰ بڑے بڑے متکبروں اور فرعونوں کی گردنیں اس کے سامنے جھکا دیتے ہیں۔

حضرت حاجی صاحبؑ کے مکان کے بارے میں ایک نلط حکایت پر حضرت والا کا جواب

فرمایا کہ یہاں حضرت حاتی صاحب رحمۃ اللہ کا ایک مکان تھا وہ غدر میں نیلام ہوگیا پھر نیلام کرنے والوں سے بھائی نے لیا۔ یہاں بعض لوگوں نے یہ مشہور کیا کہ حضرت حاتی صاحب نے مجھے (لیمنی مرشدی مظلیم کو) مکان کا ذرخمن دیدیا ہے کیونکہ اس نے حضرت حاتی صاحب کو لکھا تھا کہتم نے میری نوکری تو چھڑا دی اب کھانے کو کہاں ہے آئے تو حضرت حاتی صاحب نے یہ فرمایا کہتم اس مکان کی قیمت اپنے صرف میں نے آئے تو حضرت حاتی صاحب نے یہ فرمایا کہتم اس مکان کی قیمت اپنے صرف میں نے آؤر مجھ سے ایک شخص نے بیان کیا۔ میں نے یہ س کر کہا کہ شکر کا مقام ہے کہ ہے آؤر مجھ سے ایک شخص نے بیان کیا۔ میں نے یہ س کر کہا کہ شکر کا مقام ہے کہ ہمارے بیر ایسے بیں جو مریدوں کو دین کے ساتھ رو بے بھی و سے بیں اوروں کے بیر تو بھیک منظ بیں مریدوں کو لوٹے ہیں تب وہ شخص سمجھے کہ بیر روایت قلط ہے۔

طالب کوکسی مقام پر پہنچ کر بس نہ کرنا جا ہے

فرمایا کہ طالب کوکسی مقام پر پہنے کربس نہ کرنا جاہے ۔

ام یرادر بے نہایت در گہی ست

ہرچہ بردے میری بردے ماست

کس ندانست کہ آل یار کیا ست

ایل قدراست کہ بانگ جرے می آید

اور بیرحال ہونا جاہیے ۔

وست از طلب ندارم تا کام من برآید

یا تن رسد بجانال با جال زتن برآید اور بول مجھے \_

یابم اورایا نیابم جبتوئے ہے کئم ماصل آیدیا نیابد آرزوئے ہے کئم اورکی کیفیت اورٹمر کا ختظر شدر ہے ۔

میل من سوئے وصال و میل او سوئے فراق میل او سوئے فراق رشت کی کام خود مرفتم تابر آید کام دوست پھر اگر پچھ مقصود کی طرف کامیابی بوتو شکر بجالائے ۔

شکر للہ کہ شہ مردیم ورسیدیم ، بدوست شکر للہ کہ نہ مردیم ورسیدیم ، بدوست افریں باد بریں ہمت مردانہ با

فرمایا کہ الہام کی مخالفت ہے بھی دنیا ہیں مواخذہ ہو جاتا ہے مثلاً کسی بیاری میں جتلا ہو جاتا ہے مثلاً کسی بیاری میں جتلا ہو جائے یا اور کوئی آفت آ جائے گر آخرت میں نہیں ہوتا۔ کیونکہ الہام ججت شرعیہ نہیں اس لئے اس کی مخالفت معصیت نہیں جس سے آخرت میں مواخذہ ہو اور وتی کی مخالفت سے آخرت میں مواخذہ ہوتا ہے۔

اینے آپ کو کا فروفاس سے بھی بدتر بمجھنے کا مطلب

فرمایا اینے آپ کو فاجر فاسق اور کافر فرنگ ہے بھی بدتر سمجھے فاسق سے تو اس معنی کہ نہ معلوم اللہ تعالیٰ کو کون می خصلت اس کی پہند آ جائے جو ہم سے پوشیدہ ہے اور کافر سے بحثیت مال کہ نہ معلوم ہمارا مال کیا ہوگا۔

تكبركي حقيقت اوراس كاعلاج

ایک شخص نے تکبر کی حقیقت اور اس کے علاج کا سوال بذر بعد عریضہ کیا۔ تحریر فر مایا کہ تکبر کی حقیقت یہ ہے کہ کسی کمال میں اپنے کو دوسروں سے اس طرح بڑا سمجھنا کہ اس کو حقیر و ذیل سمجھے علائے یہ ہے کہ اگر یہ بہمنا غیر اختیاری ہے تب تو اس پر منامت نہیں بشرطیکہ اس کے مقتضی پر عمل نہیں بعنی زبان ہے اپنی تفضیل اور دوسرے کی تنقیص نہ کرے دوسرے کے ساتھ برتاؤ شخقیر کا نہ کرے اور اگر قصدا ایبا سمجھتا ہے یہ سمجھنا تو بلا قصد ہوا میکن اس کے مقتضائے مذکور پر بقصد عمل کرتا ہے تو مرتبک کبر کا اور مستحق ملامت وعقوبت ہے اور اگر اس عمائے کے ساتھ زبان سے بھی اس کی مدح و شناء کرے اور برتاؤ میں اس کی مدح و شناء کرے اور برتاؤ میں اس کی تعظیم تو یہ اعوان فی العلاج ہے۔

آنخضرت علی کیلئے علم غیب ثابت کر نیوا نے مختلف اقسام کے لوگوں کا حکم فر ایا کہ جو لوگ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسم کے لئے علم غیب ڈابت کرتے ہیں ان کی دوقشمیں ہیں ایک وہ جوعلوم غیر متناہیہ کے قائل ہیں دوسرے وہ جوعلوم متناہیہ کے قائل ہیں۔ جولوگ علوم غیر متناہیہ کے قائل ہیں وہ نصوص قطعیہ کی تکذیب کرتے ہیں اس سے کا فریس ۔ پس علم غیر متمای خواص باری تعالی ہے ہے کہ بشر کو احاطہ اس کا محال ہے اب رہے وہ جوعوم متاہیہ کے قائل ہیں ان کی بھی دوقتمیں ہیں ایک وہ کداس کا قائل ہو كه آپ كواي ملكه عطا ہو گيا ہے كه اس كے ذريعہ سے ہرمعموم كا ادراك كر سكتے ہيں اور اس طرح ہے آپ تمام علوم متناہیہ پر قادر میں پھراس ملک کے بعد القد تعالی کی مشیت کو بھی اس میں کچھ وخل نہیں جیسے ہاوشاہ کی طرف سے کلکٹر کو خاص اختیارات ویئے جاتے ہیں جس میں عزل و نصب کے درمیان ہر ہر جزئی کے لئے ان کو یادشاہ کی مثبت کی ضرورت نہیں اورمشر کین عرب کا اللہ باطلہ کے ساتھ یہی عقیدہ تھا اس کا قائل بھی کافر ہے اور ایک وہ جو خود علوم جزئیے کے عطاء کے قائل ہیں اور ہر علم میں مشیت کامختاج مانتے ہیں مگر ان علوم متناہیہ کی جو حد بتلاتے ہیں اس میں نصوص کی مخالفت مع تاویل فاسد کرتے میں سو اس کا قائل برعت ہے اہل برعت میں جو اہل علم میں ان کا نیمی عقیدہ تھا کہ آتخضرت صلی الندعلیہ وسم کو اول آ فرینش ہے دخول جنت و دوزخ کا سب علم حاصل ہے أيك بھى منفى نہيں۔ حالاتكە صديا نصوص اس عقيدہ كے مناقض ہيں۔

# ضمیمه ملحوظات یعنی ملفوظات جمع کرده مولوی عبدالباری صاحب ندوی

اینے ارادے ٹوٹے ہے بھی کئی فائدے ہوتے ہیں

عرض کیا کہ حضرت و نیادی اراد ہے بھی اکثر ٹوٹے رہتے ہیں اور دین تو مشکل بی ہے کوئی پورا ہوتا ہے۔ پانچ وقت کی الٹی سیرھی نماز کے عدادہ جماعت و تہجد تک کا التزام نہیں تو تم رہتا برسوں سے یہی حال ہے۔ اب جمت بالکل ٹوٹی جاتی ہو اور یاس کا جوم رہنے رہا ہو اڑھائی سال سے یہاں حاضری اور کم از کم دو مہینے قیام کا ارادہ کر رہا اور تو ڈر رہا تھا یہاں تک کہ اب اس کے اظہار سے بھی شرم آتی تھی۔ اس مرت بور مرک کا ارادہ کر گھر نہ جاؤں گا اور حیور آباد سے سیدھا حاضر خدمت ہوں گا ایک عریضہ بیل اس کا اظہار بھی کر دیا تھا لیکن گھر سے بمشیرہ کی عدالت کی اطلاع پہتی۔ پہلے وہاں جانا پڑا۔ دو مہینے کے ارادہ کو چالیس بوم سے بدلا۔ یہاں صضر ہوتے آئی تا خیر ہوئی۔ کہ چالیس بوم مینے کے ارادہ کو چالیس بوم سے بدلا۔ یہاں صضر ہونے آئی تا خیر ہوئی۔ کہ چالیس بوم کی جگہ مہینہ پر رکھ اور اب اس مہینے بھر کے بور سے ہونے میں بھی رہنے پڑ رہے ہیں۔

یہ میں ایک مثال ہے اکثر امور میں یہی پیش آتا رہتا ہے۔ خار جی اسب و مواقع بھی اس کا باعث ہوتے ہیں مگر زیادہ تر خود اپنی صحت کی خرابی جس کا سلسعہ اب کم و بیش سال بھر جاری رہتا ہے۔۔

ارشاد۔ فرمایا کہ امتد تعالی علیم و رحیم ہیں۔ بندوں کی مصلحت کو ان سے زیادہ کوان جان سکتا ہے۔ زیادہ عمل کی توفیق سے دیگر غوائل کا اندیشہ ہوسکتا تھا۔ مثلاً عجب کا (واقعاً اس ارشاد کے بعد اپنی حاست وطبیعت کا اندازہ کرتا ہوں تو عجب کا اندیشہ قوک معلوم ہوتا ہے) پھر اس میں اللہ تعالیٰ کے تصرف و قدرت اور اپنے بخز وعبدیت کا مشاہدہ ہوتا رہتا ہے۔ او کار واشع ل کی کثرت اور تی مفائل کی ترسی کی مشاہدہ حق و استحضار ہے الحمد للہ کہ وہ اس طرح بھی حاصل ہے۔

کوتا ہی کا حساس رہے تو بعد وراندگی نہیں ،راندگی کی علامت تو غفلت ہے عرض۔ خصوصیت کے ساتھ دینی امور میں ارادوں کے اس ٹوٹنے رہنے ہے بھی بھی اپنی راندگی کا خیال آتا ہے۔

ارشاد۔ یہ خیال سی خبیل ہوں اور رائدگی کی تو علامت غفلت و بے پر دائی ہے جیسا کہ اس فتم کے لوگوں میں مشاہدہ ہوتا رہتا ہے نہ کہ کوتا ہیوں کا احساس اور صدمہ وقتق ۔
ارادے ٹوٹے نے پر بھی ارادہ کرتا رہے اس میں نبیت کا تواب تو ماتا ہی ہے مرض ۔ ارادہ کی اس بے بھی اوقات جی جاہتا ہے کہ بس ارادہ کیا ہی نہ کروں لیکن اس بر بھی قدرت نہیں۔

ار شاد۔ ارادہ و نیت کا اجر تو بہر صل حاصل ہوتا ہے اس کو مفت کیوں ضائع لیا جائے۔
البتہ عمل کی کوتا ہیوں پر استغفار کرتے رہنا چاہئے۔لیکن استغفار کے بعد پھر کام بیل لگ جانا جو ہے ہر دفت کوتا ہیوں کا مراقبہ مفر ہے۔ مایوی و پست ہمتی پیدا ہوتی ہے۔ عام طور سے کہنے کی بات نہیں۔ حضرت شخ اکبر نے لکھا ہے کہ تو بہ و استغفار کے بعد معاصی کا ذہول قبول تو بہ کی علامت ہے (بیر موام کے سجھنے کی بات نہیں) خاص کر اس زمانہ میں رجاء فہول قبول تو بہ کی علامت ہے (بیر موام کے سجھنے کی بات نہیں) خاص کر اس زمانہ میں رجاء کا غلبہ بھی مفید ہے میں تو لوگوں کو احیاء العلوم میں کتاب الخوف کا جو حصہ ہے اس کے مطالعہ سے منع کرتا ہوں۔

ضمنا فرمایا۔

نہمنا فرمایا۔

نہمنا فرمایا۔

نہمنا ہور ایست میں اس کی بہت کم رعایت کرتے ہیں تو بعضوں کو ذکر جبر کی بھی اجازت نہیں ویتا۔ ایک ڈپٹی صاحب تھے جن کے ذکر جبر کو ان کے شخ نے بہاں تک بردھا دیا تھا کہ رات رات کھر کرتے رہتے تھے۔ محلے دالے سونہیں سکتے تھے بندہ ما نگلنے لگتے تھے۔ اس پر بھی شخ کا حکم تھا کہ کس کی پروا نہ کرو۔ بچارے نے مجھ کولکھا میں نے چند دن کے لئے نہ صرف ذکر جبر بلکہ ذکر بی ترک کرا دیا جس سے ان کو بے حد انشراح ونفع ہوا۔

کے لئے نہ صرف ذکر جبر بلکہ ذکر بی ترک کرا دیا جس سے ان کو بے حد انشراح ونفع ہوا۔

بالآخر انہوں نے مشقلاً میری طرف رجوع کی خواہش کی میں نے کہا اس میں جب رجوع کر سکتا جبسے۔ اگر کسی کو ایٹ کے اس میں جو تو دوسرے سے رجوع کر سکتا جب سے رجوع کر سکتا

ہے سیکن اپنے شخ سے بدعقیدہ نہ ہونا جائے بلک اگر اس کی ناراضی کا اندیشہ ہوتو دوسرے کے ساتھ تعلق کی اطلاع بھی نہ دین جائے۔ کے ساتھ تعلق کی اطلاع بھی نہ دین جائے۔ خشوع کا مطلوبہ درجہ کیا ہے؟

عرض۔ نماز وغیرہ کی جو پچھ تو فیق میسر ہوتی ہے اس میں بھی نہ بی لگتا ہے نہ خشوع ہوتا سے بار باراس کی نبیت و کوشش کرتا ہوں اور نا کام رہتا ہوں۔

ارشاد۔ بی لگنانبیں بکہ نگانا مطلوب ہاس پر بھی نہ لگنا مجاہدہ و مشقت کے اجر کو زائد
کرنا ہے۔ خشوع کو مثال ہے یوں مجھنا چاہئے کہ ایک شخص کو نہایت عمدہ کلام مجید یاد ہے
اور دوسرے کو خام اس دوسرے کو نسبتنا سوچ سوچ کر اور ذرا توجہ ہے پڑھن پڑتا ہے بس
خشوع مطلوب اس درجہ کی توجہ ہے۔ ہاتی وساوس اور خطرات کا سرے سے نہ آتا ہے صرف
استغراق میں ہوتا ہے جو حال ہے نہ کہ کمال۔

ضميمه قمام شد

# محظوظات يعنى حصه سوم

#### جديد ملفوظات

سفر حج کے خرج مانگنے پر مامون رشید سے ایک ولیب مکالمہ

فرمایا کہ مامون رشید ہے ایک شخص سفر کج کے فرج کا سوالی ہوا تو ماموں رشید نے کہ کہ کہ اُرتم کو وسعت نہیں تو فرض نہیں پھر بھی سوال جائز نہیں اور اگر وسعت نہیں تو فرض نہیں پھر بھی سوال جائز نہیں اس نے کہا کہ بیں آپ ہے فتویٰ لینے نہیں آیا ہوں فتویٰ لینا ہو گا تو شہر میں اور بہت ملاء بیں بیں آپ کو بادشاہ سمجھ کر مانگنے آیا ہوں۔ مسائل نہ بکھار ہے وینا ہو دے ویتا ہو دے ویتا ہو اے دیا جو اب دے ویتا کا خرج دے دیتا ہو دے دیتا کہ اس کے مامون رشید خاموش ہو گیا اور سفر نج کا خرج دے دیا۔

### مامون رشید کی ایک اور حکایت

فرمایا کہ ایک مرتبہ شب کے وقت مامون رشید کے پاس حضرت قاضی کی بن اتم رحمۃ اللہ علیہ بیٹے ہوئے تھے مامول رشید نے کسی ضرورت سے پکارا یا غلام تو غلام لیٹا ہوا تھ جھلا کر اٹھ اور بوا ہر وقت یا خلام یا غلام بس غلاموں کو مار ڈالو ذرج کر دو۔ اس پر قاضی بیکی بن اُنٹم نے فرمایا کہ یا امیر المونین بید غلام بڑے گستان بیں ان غلاموں کے اظلاق ورست کیجئے۔ تو مامون رشید نے جواب دیا کہ آر بیس ان کے اخلاق ورست کرتا ہوں تو بیس بداخلاق ہو جاتا ہوں۔ سوالی مجھے کیا ضرورت بڑی ہے کہ ان غلاقوں کی وجہ سے بیس اپنے اخلاق جو جاتا ہوں۔ سوالی مجھے کیا ضرورت بڑی ہے کہ ان غلاقوں کی وجہ سے بیس اپنے اخلاق خراب کروں۔

فر ، یا کہ بی بی کی صحت جہاتگیر کی بیبیوں نے ایجاد کی ہے اور اس میں رازیہ تھا
کہ نور جہاں کو اس سے زک پہنچے نور جہاں چونکہ خاندان کی حیثیت سے ان کے برابر کی نہ
ختی اس لئے وہ نور جہاں کو ذلیل مجھتی تھیں اور خوشامدانہ طریقہ پر ان سے ملی جلی رہتی تھی۔
ایک مرتبہ جب بیصحت میں شریک ہونے گئی تو انہوں نے بید کہا کہ بید بی بی کی صحت ہے ، در حصرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے ایک ہی خاوند کیا ہے اور تم وہ تصمی ہواس وجہ سے

تم شریک نبیں ہوسکتیں یہ بیچاری شرمندہ ہو کر اٹھ گئے۔ بحرالعلوم کی شرح مثنوی کی خصوصیت اوران کی اپنی حالت

صاحب برالعلوم جب مدراس گئے تو لوگوں نے ان کو عالم سمجھ کر امام بنانا چہ انہوں نے مذرکیا کہ بھائی میں معذور ہوں امام بنانے کے قابل نہیں لیکن لوگوں نے نہ مانا اور امام بنا دیا چونکہ ان پر تو حید کا غلبہ تھا۔ خصوصاً متنوی میں بہت ہی شغف تھ (ان ک شرح میں بہت ہی شغف تھ (ان ک شرح میں بھی بید بات ترجیح کی ہے کہ شریعت کا زیادہ لحاظ کیا گیا ہے۔ اگر چہ بعض جگہ فن شرح میں بھی ہوا گر الحمد میری شرت میں نہ فن سے جد ہو گیا ہے گر شریعت ہے کہ خروج نہیں ہوا گر الحمد للہ میری شرت میں نہ فن سے خروج ہوا نہ شریعت سے بس بجبیر تح میر کے بعد بی ان پر حالت طاری ہوگئی بج بے خروج ہوا نہ شریعت سے بس بجبیر تح میر کے بعد بی ان پر حالت طاری ہوگئی بج ب

بشنواز نے چوں دکایت می کند وز جدائی ہا شکایت می کند

اوگول نے یہ سنتے بی نماز توڑ دی انہول نے فرمایا کہ بھائی میں نے تو پہلے بی

کہا تھا کے میں معذور ہوں۔

نور جہال کی حاضر جوائی ، اور شیعہ مجتبد سے ملادو پیاز ہ کادلجیپ من ظرہ فرمایا کہ ایک دفعہ ملاعبت کے دفت جہانگیر نے نور جہال کے سینہ پر ہاتھ پھیر کر یول کہاں کہ تمبارے مینہ پر بال کیول نہیں ہیں۔نور جہال نے فی البدیبہ بیشعر پڑھا یہ بڑی حاضر جواب تھی۔

> دردلم بس گرمتی عشق است موئے پرسید ام نے روید

پھر جہانگیر نے سر پر ہاتھ رکھ کر یوں کہا برسرتو چوں روئیدہ؟ پھر اس نے فی البدیہہ بید دوسراشعر پڑھا۔

ای موئے نیست برسر من بلکہ کار عشق دریائے من خلیداہ واز سر برآمدہ

نور جبال غرمبا شيعه تقى اور جباتكير كو بلطائف الحيل ايني طرف متوجه كرنا حابتي متھی اس کے بئے اس نے ایک جلسہ کیا اور اپنے پہال ایران سے ایک مجتبد کو باایا۔ مباحثہ ک تاریخ مقرر ہوئی مباحثہ کے لئے شیخ عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ جویز کئے گئے بیافکر میں تھے ملا وو پیازہ ان کے شاگرد ہیں انہوں نے جب ان کو متفکر و یکھا تو کہا کہ آپ کیوں فکر میں بیٹھے میں اس کام کے لئے میں حاضر ہوں۔ شیخ نے فرمایا کہ وہاں علمی مجس ہوگی ایسے موقع برتمہاری ظرافت کیا کام وے گی۔ طا وو پیازہ نے کہا کہ نبیں حضرت آپ میرا نام لکھ دیجئے اس کو میں انجام دول گا۔ جب مجلس آراستہ ہوئی تو آپ اس صورت ہے تشریف اائے کہ ایک تھان تو مرہے باندھا اور ایک تھان کا شملہ ٹوکرے میں ایک آ دمی کے سر پر رکھا ہوا۔ مجہتد نے ہو جھا کہ یہ عمامہ کیا تو جواب ویا کہ حضرت شملہ بمقدار علم آپ دیکھیں کے کہ میراعلم کتنا ہڑا ہے۔ جب میں کمل کے اندر جانے لگے تو انہوں نے ا پی جوتی اٹھائی مجتمد نے کہا کہ شاہی جنس میں جوتوں کی الیم حفاظت یے حرکت خلاف تہذیب نے انہوں نے کہا کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے زمانہ میں شیعہ چور ہوتے تھے۔ یہ نمیعوں کی مجلس ہے ممکن ہے کہ کوئی شیعی جرا لے مجتبد نے کہا کہ آتخضرت صلی اللہ علیہ وسم کے زمانہ میں شیعہ کہاں ہتے کہا آبا میں بھولا حضرت ابو بکڑ کے زمانہ میں۔ مجہد نے کہا کہ حضرت ابو بھڑ کے زمانہ میں کہاں تھے انہوں نے کہا کد آ ہا چھر بھورا۔ حضرت ممرّ کے زمانہ میں مجتبد نے کہا کہ حضرت عمرؓ کے زمانہ میں بھی کہاں تھے انہوں نے کہا نسیان ئتنا بڑھ کی ہے میں بھولا حضرت عمّانٌ کے زمانہ میں ۔ جمہد نے کہا کہ حضرت عمّانٌ کے ز مانہ بیں کہاں تھے تاریخ بھی دیکھی ہے انہوں نے کہا کہ جب نہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تھے نہ حضرت ابو بکر ،عمر وعثمان رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانہ میں تو پھریہ اب کہاں ہے آ گئے پھر انہوں نے مجتمد کے کان میں جاکر کہا کہ آپ اپنی بیگم صاحبہ ہے میرا سلام عرض کر دیں اس پر جمہتد بہت مجڑا تو انہوں نے کہا کہ اپنی بیگم کوسلام کہنے ہے تو اتنا برا مانا شرم نہیں آتی کہ از واج مطہرات پر برملا تبرا کرتے ہو۔ مجہند نے کہا کہ بیفضولیات مچھوڑ و اب علمی مجلس ہونا جا ہے انہوں نے سوال کیا در حن سیم پیشتی جہ کو کی

جمبتد نے کہ کہ سیم چشی چہ گیدی خراست بادشاہ چونکہ سیم چشی رحمۃ القد علیہ سے بیعت تھا۔ ملا دو پیازہ نے بادشاہ کو مخاطب کر کے کہا کہ جو بچھ جمبتد صاحب کہتے ہیں وہ آپ نے سا بادشاہ کو اس جملہ پر نہایت غیظ ہوا اور تھم دیا کہ در بار سے پا بجول ن نکال ویا جائے۔ اس پر نور جہ س نے ضوت میں جہانگیر سے شکایت کی کہ میرے وطن اور ند بب عالم جمبتد کی برسر در بار اس طرح بے عرفی کی جہانگیر نے کیا عمدہ جواب دیا ہے کہ جانال بتوجال دادم نہ کہ ایمان۔ یہ ایک عام مشہور حکایت ہے جس سے مقصود ایک ظرافت کا نقل کرنا ہے اس پر کمی تحقیق کا مدار نہیں۔

تربیت میں بصیرت کی ضرورت ، اورعهدرسالت کاایک واقعہ

فرمایا تربیت بہت بی مشکل ہے بڑے مصر کا کام ہے ایک واقعہ مناتا ہول کہ ا یک چور ایک شیخ ہے مرید ہو گیا تھا۔ خانقاہ میں روزانہ جو تیوں کو اول بدل کر دیا کرتا تھا۔ صبح کو اٹھ کر لوگوں کو بڑی ہر بیٹانی ہوتی تھی لوگوں نے اس کی ٹوہ رگائی تو دیکھا کہ رات کے وقت وبی چور صاحب اٹھے اور جو تیوں کو لوٹ بوٹ کرنے لگے لوگوں نے صبح کو پیر صاحب کے خدمت میں پیش کر کے شکایت کی کہ میدروز جو تیوں کو اول بدل کر دیتے ہیں جس ہے ہم کو صبح کے وقت تلاش کرنے ہیں شخت تکلیف ہوتی ہے بیر نے بلا کر یو چھا تو كب كد حفرت ميل ف چورى سے توبى ميرا كيميرى سے توبنيل كى بات يہ ہے ك جب رات کے دو بجتے میں تو میرے نفس میں عاوت کے موافق چوری کا تفاضا ہوتا ہے میں اس کے دفع کے لئے یہ حیلہ کرتا ہول اور نفس کو اس سے بہلاتا ہوں کہ یہ بھی ایب صورت چوری کی ہے۔اً سرآپ مجھ سے یہ چھڑا دیں گے تو پھر میں چوری کرنے لگوں گا۔ بیر صاحب نے کہا کہ بھائی تم کو اجازت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک عورت نے توبہ (تكثف كے حصه پنجم لعنی هیقة الطریقه میں حدیث صدوشصت و ششم اور حدیث و، صد وی ہشتم کا مضمون قابل ملاحظہ ہے ) کے وقت رید عرض کیا تھا کہ حضرت مجھے ایک ادھار رونا ہے وہاں جاکر رونا ضروری ہے آ یہ نے اول انکار فرمایا پھر کئی بار کے بعد اجازت دے دی تھی مگر وہ عورت اس موقع برنہیں روئی (رواہ التر مذی عن اساء بنت بزید) اوگ کہتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں اجازت دی۔ بھائی کیے اجازت نہ ویے آپ کیے اجازت نہ ویے آپ کیے معلی اللہ علیہ وسلم موگا اور توسع کا کیا انجام ہوگا چنانچہ آپ نے اجازت دی تو لوٹ کر آئیں اور کہا کہ حضرت اس سے بھی توبہ ہے تجربہ یہ ہوگا در آگر کسی معاملہ میں شکی کرو تو اس کا شوق بڑھے گا اور اگر اجازت دے دی جائے تو شوق نم بڑھے گا اور اگر اجازت دے دی جائے تو شوق نم بڑھے گا اور اگر اجازت دے دی جائے تو اس کا شوق بڑھے گا اور اگر اجازت دے دی جائے تو شوق نم بڑھے گا اور اگر اجازت دے دی جائے تو شوق نم بڑھے گا اور اگر اجازت دے دی جائے تو شوق نم بوجائے گا تو ممکن ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس پر نظر فر ما کر اجازت دی ہو کہ یہ خود چھوڑ ویں گی۔

ایک بونے کی حکایت

فرمایا کہ کانبور میں ایک بونے آدمی تھے نماز کی صف اول میں آگر کھڑے ہو گئے ایک شخص جو بعد میں آئے بیجھے سے لڑکا سمجھا اور ان کے کاندھے پکڑ کریے کہہ کر پچھلی صف میں کھڑا کر دیا کہ بیالونڈ ہے صف اول کو خراب کرتے ہیں۔ انہوں نے غصہ میں نیت توزی اور اپنی داڑھی پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ باوا کی داڑھی بھی نہیں و کھتا۔
شادی نہ کرنے پرایک شخص کاظریفانہ جواب

فرمایا کہ ایک بڑھے ہے کسی نے بوچھا کہ شادی کیوں نہیں کرتے تو انہوں نے جواب دیا کہ جوان تو مجھے بہند نہیں کرتی اور بوڑھی کو میں بہند نہیں کرتا۔ پھر کس کے ساتھ شادی کروں۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ذبانت علم کے دووا تعے

فر مایا کہ حضرت علیٰ کی ذہانت اور علم کے متعاق ایک واقعہ دیکھا کہ دوشخص سفر کر رہے بھے ایک جگھانے کو جیٹے ایک کے پاس بانچ روٹی تھیں اور ایک کے پاس تین تھیں۔ ایک راہ گیر بھی ادھر کو آ نکلا چونکہ عرب کے لوگ کریم ہوتے ہی جی انہوں نے اس کو بھی اپنے ساتھ کھانے کو بٹھا لیا جب کھا کر اٹھنے لگا تو باقتضائے کرم آ ٹھ درهم چیش کر کے چلا گیا اور ان میں سے تین روٹی والے شخص نے کہا کہ چار چار ورهم تقنیم کر لو۔ ورسرا بولا کہ نبیں میری بانچ روٹی تھیں جھے پانچ وو اور تمہاری تین روٹی تھیں تم تین لو ووس یہ جھے پانچ وو اور تمہاری تین روٹی تھیں تم تین لو

نے بھی تین والے سے فر مایا کہ اس میں تیرا کیا تفصان ہے یا چی اور تین کی نسبت بر س راضی ہے ای طرح کر لو اس نے کہا ہم تو انصاف جاہتے ہیں تو فرمایا کہ انصاف ہی جاہے ہوتو ایک تم لے لو اور سات اس کو وے دو اس نے اس میں شور شغب کیا تو آپ نے فرمایا کہ آٹھ روٹی تھیں اور تین کھانے والے تو یوں سمجھو ہر شخص نے ہر روٹی میں سے ایک ایک ٹلٹ کھایا آ ٹھ روٹیوں کے چوہیں جسے ہوئے اور نتیول کے جسے میں آ ٹھ آ ٹھ آئے جس میں سے تین والے نے اپنے نوحصول میں سے آٹھ کھا لئے اور ایک بی اور پانچ والے کے بندرہ جصے ہوئے جس میں سے اس نے اسینے آٹھ کھا لئے تو سات بجے پس ورہم ای کی نبت سے تقلیم ہوں سے ایک اور واقعہ ہے کہ تین شخصول کے اونت مشترک تھے ( ندمعلوم کس وجہ ہے اس خاص نسبت ہے اشتراک ہوا کہ ) ایک تو آ و ھے کا اور دوسرا ثمث کا اور تیسرا نویں جھے کا شریک تھا اور ستر ہ اونٹ تھے وہ آلیں میں تقلیم نہ ہوتے تھے۔ فیلے کے لئے مفرت علی کے یاس آئے آپ نے نلام سے فرمایا کہ جورے اصطبل میں ہے ایک اونٹ لے آؤ اور ان ہے یوچھا کہ اگر ہم اٹھارہ میں ہے ای نسبت ے جھے وے ویں تو رامنی ہو انہوں نے خوشی ہے قبول کر لیا۔ کیونلہ ہر ایک کو زیادہ ماآ تھا۔ مثال سترہ میں سے آ دھا ساڑھے آئھ طنے اور اب نوملیس کے وہلی بندا آپ نے آ رھے والے سے کہا تو لے جاؤ اور شکٹ والے سے کہا کہ جے لے جاؤ اور تویں والے ہے کہا کہ دولے جاؤ اور غلام ہے کہا کہ جارا اونٹ اصطبل میں باتدھ دو۔ یہ حساب سر کا ت منزيه وه حضرات بتنے نه مبین سلیث قلم لئے کر جینے اور نه مدرسول میں پڑھا۔ حضرت على رمني التد تعالى عنه كي قوت فصاحت كاواقعه

فرہ یا کہ حضرت علی کی مجلس میں ایک مرتبہ تذکرہ تھا کہ سب حروف میں زیادہ کثیر الدور حرف الف ہے اس پر سب کا اتفاق ہوا اور اس پر بالاتفاق ہی بیہ تفریق بھی ک گئی کہ کوئی طویل کارم الف سے خالی نہیں ہوسکتا۔ جب سب کا اجماع ہوگی تو حضرت مل نے اس میں اختلاف فرمایا اور فی الہدیم ایک طویل خطبہ تعموایا اس میں الف کا نام نہیں نہ بیت فصیح و بیٹ ہے تا ہم مطالب السول میں بیہ خطبہ موجود ہے۔

فیضی کی تفییر سواطع الانہام کیلئے حضرت مجد دصاحب کی دعا

فرمایا کرفیضی نے بے تقط تغییر عربی میں لکھنے کا التزام کیا تھا محر تھوڑی دور چل كر پھر طبيعت نہ چلى حضرت مجدد رحمة الله عليه كے ياس حاضر ہوا تو آب نے دعا فرما دى اس دن سے پھر طبیعت نبیس رکی اس میں مکہ کو ام رحم اور مدینہ کومصرالرسول لکھا ہے۔ معانی کو الفاظ کا تالع بنایا ہے اس میں فصاحت و بلاغت نہیں ہے۔

مولانا محدمظبر صاحب کی حاضر جوابی کاقصه '

فرمایا کدمولانا محمد مظہر صاحب نانوتوی مدرس مظاہر علوم سہار نپور بڑے ظریف تے ایک منخرے نے کہا کہ میں ان کو لاجواب کروں گا۔ آ کر سوال کیا کہ اگر لونڈے کو اس نیت سے گھورے کہ اللہ تعالی نے کیسا عجیب بنایا ہے تو کیسا ہے فرمایا کہ جہاں سے تو نکا ہے اے و کیے اس میں خدا کی زیادہ مجیب صنعت ظاہر ہوتی ہے کہ اتن چھوٹی جکہ ہے تو اتنا يزا نكل آيابه

مولا نامحد مظہرصاحب کا ایک طالب علم کے اشکال برجواب

فرمایا کدان عی مولانا کا ایک واقع ب حدیث میں جو آیا ہے کہ آتخضرت صلی الله عليه وسلم عمامه ك شمله كو بين الكفين حجوزت تهد ايك طالب عم في شمله كوآ م سینہ پر ڈال کر کہا کہ بین التفین اس طرح بھی تو ہوسکتا ہے۔مولانا نے فورا اس کی پکڑی تھما کر اور شملہ بالکل ناک کے سامنے لڑکا کر فرمایا کہ بین الکنفین یوں بھی تو ہوسکتا ہے۔ مطسب پیر که صدیث و قرآن میں ایسے احتمالات غیر ظاہرہ کا اعتبار نہیں۔ فضول اختال لائق توجه نبيس

فر مایا کہ ان بی مولانا سے ایک طانب علم نے درس میں یو چھا کہ حدیث میں جو آیا ہے کہ غروب وطنوع مٹس کے وفت نماز ممنوع ہے کیونکہ طلوع وغروب شیطان کے سینگول کے درمیان ہوتا ہے سوغروب کے وقت تو یہ امر معقول ہے کہ سجدہ سینگول کے سامنے ہو گا کیکن طلوع کے وقت تو چیچیے ہو گا اس میں کیا حرج ہے۔ فرمایا کہ اس وقت سے ڈرے کہ کہیں چھے سے سینگ نداڑا دے۔

تھانہ بھون کے ایک ٹیم شاعر کا قصہ

فرمایا کہ جارے تھانہ مجمون میں ایک شاعر ہے۔ بلبلیں شور مجاتی جیں تھانہ ہمیم ک بیدا ہوا تھا جا قسمت ہوں لایا ہوم کی

ان کا ایک مصرے تھوٹا ایک بڑا ہوتا تھا کسی نے کہا تو جواب دیا کہ بیت اساتذہ کے کلام میں ہے اور بوسف زلیخا کا اول کا شعر اس طرح پڑھا کہ ایک مصرے کوتو خوب تھینج کر بڑھا اور دوسرے مصرے کو جلدی ہے پڑھ دیا کہ دیکھو پہلامصرے کتنا بڑا دوسرا کتنا چھوٹا اور ایک اور مہمل شاعر تھے انہوں نے ایک دیوان لکھا تھا۔ جب لوگوں نے دیکھا تو ضاد کی ردیف نہ تھی لوگوں نے اعتراض کیا تو انہوں نے کیا تماشا کیا کہ دیوان میں ہے ایک فریف نہ تھی لوگوں نے اعتراض کیا تو انہوں نے کیا تماشا کیا کہ دیوان میں ہے ایک غزل ضاد خول متحق ہوگئی۔ یہ صاحب جمھ سے مشورہ لینے آ کے لفظ مقراض لکھ دیا کہ اب ایک غزل ضاد کی بھی ہوگئی۔ یہی صاحب جمھ سے مشورہ لینے آ نے کہ میرا ارادہ دیوان چھوانے کا ہے میں نے کہا ضرور چھواؤ کر اپنی سکونت دیل کی لکھ دینا دہاں کی زبان مستند ہے تھا نہ بھون کی مستند نہیں۔ بس خوش ہو گئے اور میرا مطلب بیاتھا کہ دیلی ہیں تو بڑے بڑے بڑے عقلاء اور اہل مستند نہیں۔ بس خوش ہو گئے اور میرا مطلب بیاتھا کہ دیلی ہیں تو بڑے بڑے بیاد بھون برا مہال مشہور ہیں وہاں ایک احمق بھی ہوا تو دیلی جرنام نہیں ہوسکتی اور تھانہ بھون برنام ہو

أيك منطقي عالم كاقصه

جائےگا۔

فرمایا کہ کانپور کے ایک مدرسہ میں ایک مدرس صاحب بڑے معقولی تھے گر سیدھے بہت تھے ان کا لڑکا بیار ہوا تو ایک طالب علم نے جس کی دوسرے طالب علم ہے چھیک تھی اس کے متعلق مولوی صاحب سے بیان کیا کہ میرے خواب میں ایک بزرگ آئے اور کہا کہ مولوی صاحب بیاری کے خیال میں دہیں گے سے بیار نہیں فدال طالب علم (وبی دوسرا طالب علم) جن ہے اس کے تصرف واٹر سے سے بیار ہے۔ مولوی صاحب نے (وبی دوسرا طالب علم) جن ہے اس کے تصرف واٹر سے سے بیار ہے۔ مولوی صاحب نے اس کے تصرف واٹر سے سے بیار ہے۔ مولوی صاحب نے اس کے تصرف واٹر سے سے بیار ہے۔ مولوی صاحب نے اس کے تصرف واٹر سے سے بیار ہے۔ مولوی صاحب نے اس کے تصرف واٹر سے سے بیار ہوں کیا گیف دیتے ہو۔ اس نے کہا کہ خطرت میں نے کہا تکلیف دی۔ فرمایا تم جن جو اور تمہارے اٹر سے سے بیار نے کہا کہ حضرت میں نے کیا تکلیف دی۔ فرمایا تم جن جو اور تمہارے اٹر سے سے بیار

ے۔ وہ برا پریشان ہوا کہ حضرت میں جن ہوں فرمایا ہاں۔ اس نے کہا میرے وطن ہے میرے وطن سے میرے وطن سے میرے وطن سے میرے وطن سے میرے والے نام و نشان حلیہ صورت تحقیق کر لیجئے۔ فرمایا ممکن ہے وہاں کوئی غاام حسین ہو اور تم اس کی شکل میں آئے ہو۔ وہ پیچارا حیران رہ گیا اور اس کا یہ اثر ہوا کہ بھر مولوی صاحب اس سے ڈرنے گئے۔

ایک بدعتی صوفی کے احتر ام شریعت کاواقعہ

فرمایا کے ایک مزار کے جادہ تشین ایک مرتبہ ہاتھی پرٹھسکہ پنجے اور ساتھ ہی ہارمویٹم بہتا ہوا تھا (وہاں شاہ بھیک صاحب کا مزار ہے) وہاں کے جادہ صاحب ان کے استقبال کو آئے۔ کیونکہ سے بڑے دربار کے سجادہ تشین تھے گر سے حالت دیکھی تو کہ کہ ہم بھی گانا شنتے ہیں گر وہ سنتے ہیں جو بزرگ سنتے تھے پھر ان کو خانقہ کے اندر بھی تشہرنے کی اجازت نہ دی کہیں باہر تشہرایا۔ ہمارے قریب کے ایک سجادہ نشین ہیں جو اپنے بزرگوں کے طریق پر ہیں چہرہ پر ریاضت کا نور ہے مسکین متواضع ہیں ایک دفعہ ہیں اس مقام پر گی ہوا تھا۔ سے بھی میرے پاس ملنے آئے جھے کو دو چار جگہ حسب وعدہ جانا تھا گر ان کی خاطر ہوا تھا۔ سے بھوڑی دیر کے بیک اور تھوڑی دیر بیٹھ کر ان سے اجازت چابی کہ جمجھ چند مستورات شنے اپنے اپنے گر بایا ہے میں اب جاؤں گا کہا کیا حرج ہے میں بھی ہمراہ مستورات شنے باتھ میں تھی کیڑے ہوئے ہوئے میں اب جاؤں گا کہا کیا حرج ہے میں ہم چند چا کہ مستورات شنے باتھ میں تھی کیڑے ہوئے ہوئے میں ان کے ہمراہ شنے بزرگوں کی جارہ جیس بھی باتھ جیسے جات تھے اور ان کے معتقدین بھی ان کے ہمراہ شنے بزرگوں کی وضع کو بہت نجاتے ہیں۔

ایک دفعہ گنگوہ میں میہ ہے ایک وعظ پر جس میں مفازف و مزامیر کی فرمت بھی ایک او چھے شاہ صاحب ہے گرز گئے اس جلسہ میں دومشہور بدعتی مشائخ بھی جھے۔ انہوں نے ان کو ڈانٹا کہ گوہم جتال میں گر برا بجھتے ہیں اور علماء جو پچھ کہتے ہیں جن ہے اور بھائی شرایت تو وہ چیز ہے کہ منصور نے اس کے سامنے گردن جھکا وی پھر جمارے معزت نے فرمایا۔ بدعت ووضم کی بہتی ہے ایک اعتقاد کی ایک عادت کی یہاں اکثر لوگ دوسری قسم برعت میں جتال ہیں۔

#### حضرت خواجه قطب الدينٌ كي تمنا

فر مایا که حفزت قطب الدین رحمة الله علیه کی حکایت کی ہے کہ آپ کی تمنائتی کہ میرا انتقال سائے سننے کی حالت میں ہو چنانچہ آپ کا اس شعر پر وصال ہوا۔
کشتگان مننجر تشکیم را
جر زمال ازغیب جانے دگیراست

ہمارے دھرت نے فرمایا کہ میری سمجھ ہیں اس کی وجہ یہ آئی ہے کہ عاع کے وقت جو توث مجت کا جوت ہوت کوب وقت جو فرمایا کہ میری سمجھ ہیں اس کی وجہ یہ آئی ہے کہ عام کا خوب وقت جوش محبت کا جوت ہو ہو چاہتے سے کہ ایسے وقت وم نظے جس وقت محبت کا خوب جوش ہو اور عشاق کے لئے ساع کا مہم مجمع محبت ہوتا ظاہر ہے اور محبت کی حالت میں وفات کی فضیات کی تائید صدیث ہے بھی ہوتی ہے۔ میں احب لقاء الله احب الله لقائه ومن کرہ لقاء الله کرہ الله لقائه ۔

ذوتی تحقیق تو یہ ہے لیکن جب انظام شریعت میں ضل آنے لگنا ہے تو یوں کہا کرتا ہوں کہ یہ کوئی کمال کی دلیل نہیں جیبا کہ اجمیر میں ایک بزرگ کی بحالت ساع وفات ہو جانے پر جہلانے غل مجایا تھا اور اس کو دلیل مقبولیت ساع کی تھہرایا تھا میں نے جواب دیا تھا کہ بعض اوقات قلب کی کمزوری ہے بھی الیا ہو جاتا ہے اس لئے یہ کوئی مقبولیت کی دلیل نہیں جیبا کہ سہار تپور میں ایک بڑھا تھا اسے بازاری عورتوں کے بہال جانے کی علت تھی ایک وفعہ وہ کسی بازاری عورت ہے جماع میں مشغول ہوا تو اس کی جائے گئے مادت کی برداشت نہ کر سکا اور عین بھاع میں مرکیا (نعوذ باللہ) تو کیا موت کا یہ سبب بھی مقبول ہوگیا۔

# ایک مجسٹریٹ کاخودکشی کے کیس میں عجیب فیصلہ

فرمایا که رؤ کی بین ایک خان صاحب سے ایک دن آپس بین میال بیوی میں کسی بات پر بچرہ کرار ہوگئی جب خان صاحب باہر محتے بیوی بچوں کو ایک مکان بیل بند کر کے اور باہر کی کنڈی لگا کرخود کنوئی میں گرگئ جب وہ باہر ہے آئے تو گھر خالی۔ گر بچھ بچوں کی آ ہے تو گھر خالی۔ گر بچھ بچوں کی آ ہے معلوم ہوئی تو بچوں کو کنڈی کھول کر نکالا اور پوچھا تمہاری ماں کہاں ہے کہا

ہم کوتو میجے خبر نہیں لیکن جب ہم کو بند کر دیا ہے تو میکھ کرنے کی آ واز کنوئیں میں آئی تھی۔ بچوں کے اس کہنے میر وہ کنوئیں میں و کھنے لگے تو بیوی صاحبہ یانی کے اور تشریف فرما میں۔ (ندمعلوم کیے مرنے سے نیج عملی) ان کو نکالا۔ پولیس کو اطلاع ہوئی اس نے جالان كر ديا۔ بحسريث كے يبال مقدمه كيا اقدام قل كى دفعه كى عدالت ميں پيانے كے لئے منہ کھولنے کو کہا تھیا تو اس نے انکار کیا میرے چھوٹے بھائی پیٹی میں ہتے۔ان کو رحم آیا اور انہوں نے کہدویا کہ بال میں ہے جس جانا ہوں۔ اب عدالت نے اظہار لیا شروع كياس نے كہا كدميرے بمائى كے مرنے كى خرآئى تكى اس وجدے ميرے حواس جاتے رے تھے اس مدہوتی میں کر گئی۔ عدالت نے جرح کی کہ پھرتم کو بیج بند کرنے کا ہوش كيے رہا۔ لاجواب ہو كئيں اور جرم قائم ہو كيا محر محسر يث فير جب فيصله لكمنا جاہا تو رونداد لکھ کر بڑی دیر تک سکوت کے عالم میں رہا پھر لکھنا شروع کیا تو عجیب فیعلد لکھا کہ آج میرے اجلاس میں ایک عجیب متم کا مقدمہ در پیش ہے اور مجرم قاعدہ ہے مستحق سزا بھی ہے تگر بیسوچ رہا ہوں کہ کیا سزا دول کیونکہ سزا تین قتم کی ہوسکتی ہے۔ قید یا جرمانیہ یا ضرب بید۔ کیکن ہرسزا میں موانع موجود ہیں۔ اولاً سزائے قید تو یوں نہیں ہوسکتی کہ اس کا بجوں کا ساتھ ہے اگر ہے بھی قید میں ہمراہ مسئے تو وہ بے گناہ میں ان کی قید کی کیا وجہ اور اگر ماں سے علیحدہ کیا گیا تو ان کوروحانی تکلیف ہوگی جو قید سے بھی زیادہ ہے ٹانیا جرمانہ کی سزا بوں نہیں ہو سکتی ہے کہ ہندوستان میں عموماً عورتوں کے یاس مال نہیں ہوتا تو وہ جر مانہ اس کے خاوند کو دینا بڑے گا جو کہ بے قصور ہے اس سے جرمانہ لینے کے کوئی معنی نہیں ٹالٹا ضرب بید کی سزا بوں نہیں ہو سکتی کہ وہ اس کی متحمل نہیں ہو سکتی اس لئے حیران ہول کہ کیا سزا دول لیکن غور کرنے سے میہ بھھ میں آتا ہے۔غور کے قابل یہ بات ہے کہ سزاکی غایت کیا ہوتی ہے ظاہر ہے وہ غایت میں ہے کہ آئندہ اس تعلیٰ ہے باز رہے تو سے غایت اگر بدون سزای حاصل ہو جائے تو پھر سزا کی حاجت نہیں سویہ بقینی بات ہے کہ اس نے جس وقت اینے کو کنویں میں ویکھا ہو گا یہ غایت تو اس کو وہیں حاصل ہو گئی تھی اس لئے مقدمہ خارج ہو کر داخل دفتر ہو۔

### مولوی محمد حسین عظیم آبادی کی موت کا عجیب واقعه

فر ماما کر لکھنو میں مولوی محمد حسین صاحب عظیم آبادی مرحوم سے جومیرے خاص احماب میں تنے ایک مخص نے مولانا محمد حسین صاحب الد آبادی کی موت کی نبعت ہو چھا کہ ان کی موت جو ساع میں ہوئی ہے کیسی ہے انہوں نے کہا کہ بھائی ہم بزرگول کے معاملات کو کیا جانیں ہاں اتنا ضرور کہتے ہیں کہ اگر الی حالت برموت ہوتی جو ظاہرا بھی سنت کے موافق ہوتی تو احما تھا اس مخص نے کہا کہ مولو یوں کی بہاں بجز اعتراض کے بچھ نہیں لیکن آج تک کسی مولوی نے بھی مر کے تو نہ دکھایا کہا بھائی اول تو موت افتیاری نہیں دوسرے اللہ کے بندے مرکز بھی دکھلا دیتے ہیں خیروہ مجلس تو ختم ہوگئی اس کو دو تین دن بی گزرے ہوں کے کہ ایک روز بیمولوی صاحب عموہ سے کہ وہاں ملازم تھے عصر کے وفت گھر آئے (ان کا لڑکا حفظ کرتا تھا بیجاروں کی تمنا مولوی کرانے کی تھی) گھر میں آ كر لا كے كو بلايا اور ايك كمره على بيند كر لا كے ہے كہا كہ قرآن شريف سناؤ (اى دوران میں مولوی صاحب کی بیوی بھی آ سمی تو بیوی ہے فرمایا کدیسی گندی پھر رہی ہوننسل کر کے کیڑے بدل کر آؤوہ چلی تکئیں) لڑکے نے قرآن شریف سنانا شروع کیا۔ سجدہ کی آیت آ منی مولوی صاحب نے فرش برسجدہ کیا اور ای حالت میں جال بحق تسلیم ہو محظ سمی متنا کی بیاری نه تنمی بال اختلاج القلب کا مرض ضرور تھا تحراس وقت وہ بھی نہ تھا بالکل اچھی حالت تھی جب ای حالت پر بہت در ہوگئ تو لڑ کے نے مال کو آواز دی انہوں نے آ کر ہلایا تو وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ تمام رات رکھا فصد بھی لی گئی۔ فصد نے خون بھی ویا مگر مر ہی مجئے تھے جن لوگوں کو وہ واقعہ یاد تھا انہوں نے اس وقت کہا کہ انہوں نے تو تمن جار روز ہوئے کہا ہی تھا کہ اللہ والے مرکر بھی دکھلا دیتے جی وہی کر کے دکھلا دیا واتعی سے کہتے تھے۔ ہمارے حضرت نے فرمایا کہ محران بیجاروں کی اس قدرشبرت نہ ہوئی جس قدر مولا تا محمدحسین اله آبادی کی ہوئی۔

# حضرت علی کرم الله و جہد کے تحریر فرمودہ کلام پاک سے مذہب اہل سنت کی حقانیت کا ثبوت

فرمایا کہ جلال آباد میں جو جبہ شریف مشہور ہے (جو آنخضرت ملی اللہ علیہ وہ ہا تا ہے) اور ایک قرآن شریف ہے (جو حضرت علی کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہلایا جاتا ہے) جھنجانہ میں ایک شیعی رئیس کے یہاں اس کی زیارت ہوئی گر وہ رئیس جس قدر قرآن شریف کی طرف النفات کرتے تھے جبہ کی طرف نہ کرتے تھے۔ ایک شوخ مزاح نو جوان تی نے اس کی وجہ پوچھی تو کہا ہوتوف تو کیا جانے کہ یہ حضرت علی کے ہاتھ کا کھی نو جوان تی نے اس کی وجہ پوچھی تو کہا ہوتوف تو کیا جانے کہ یہ حضرت علی کے ہاتھ کا کھی ہوا ہے انہوں نے کہا کہ میرے بی کو تو نہیں لگتا کہنے لگے تم بداعتقاد ہو یہ ضرور آ ب بی موا ہے انہوں نے کہا کہ میرے بی کو تو نہیں لگتا کہنے لگے تم بداعتقاد ہو یہ اس تو آ ج بڑے انتھا کا لکھا ہوا ہے بی اب اس قرآن بی جو انتھا کی کہ بی تو سنیوں کا فیصلہ ہو گیا یہ تو حضرت علی کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے بی اب اس قرآن بی شریف کو دیکھے لیجھے کہ سنیوں کے قرآن سے ملتا ہے یا نہیں اگر ملتا ہے تو سنیوں کا فیہب حق ہے۔ یہ می گریف ہوگیا ۔ ورشیعوں کا دعوں کا خرآن میں تح یف ہوگیا اور کھیانا ہوکر کہنے دگا تم

استہزاء شریعت کفر ہے

فرمایا کدایک فخص نے کسی کی بحری چرائی تو ایک فخص نے اس سے کہا کہ یہاں

بحری دے دو ورند بحری قیامت میں خود گوائی دے گی کہ جھے چرایا تھا کہا جب شہوت

دسینے آئے گی تو ای وقت اس کے کان پکڑ کر اس کے حوالے کر دوں گا ایسے ہی ایک اور

سے کسی فعل پر کہا کہ ایسا نہ کرو قیامت میں پکڑ ہے جاؤ گے کہا استے آ دمیوں میں ملوں گا

بی نہیں ایک عالم نے موال کیا کہ یہ کلمات کسے جی ارشاد فرمایا یہ استہزاء ہے شریعت کے

ماتھ جو کفر ہے گو تحکذیب کا خیال نہ ہو گھر استخفاف تو ضرور ہے۔

مقنداء ہونے کے لئے بڑوں کی سند ضروری ہے محصٰ ذہانت کافی نہیں فرمایا مولانا تفضل حق صاحب کے شاگردوں میں ایک مولوی سراج الدین صاحب تھے جو ایسے ذہین اور تیز طبع تھے کہ قطبی پڑھنے کے زمانہ میں جس استاد کے پاس پڑھے۔ جب وہ آت سے پڑھتے اے بند کر ویتے تھے۔ وہالی لکھنو بڑے بڑے اسا تذہ کے پاس پڑھے۔ جب وہ آت سی کرتے تو کہتے کہ یہ تو میں نے بھی مطالعہ میں نکال لیا تھا پھر جو وہ سوال کرت استا، ہو جواب وینا مشکل ہو جا تا تھا۔ تکھنو میں ایک پرانے عالم تھے انہوں نے ان سے کہا سے صاحبز اوے میں تمہاری فیر خوابی کی ایک بات کہتا ہوں وہ سے کہ تمہاری فرانت میں تو شک میں ایک بات کہتا ہوں وہ سے کہ تمہاری فرانت میں تو شک مہیں اگر تمہاری الی بی حالت اسا تذہ کو بند کرانے کی ربی تو تمہاری کا بی نش نہ بن سے ہوں گی اس سے آگ وربی تو تمہاری کا بی اس سے آگ تھے اور قطبی تک بی تحصیل دے گی اس سے آگ تھا برو سکو گے ہم تمہیں فیر خوابی سے رائے ویے ہیں کہتم ہمارے سامنے ایک مرتبہ سب کہ برو کے اور قطبی تک بی مقدا بدون اس کے نہ بن سکو سے رہے اعتراض وہ تو تم بعد میں بھی نکال سے ہو ان کو پھر نکا لئے رہنا انہوں نے خوش ہوکر یہ عادت چھوڑ دی اور دعا دی بعد میں اوجھ غالم ہوئے۔

ایک عرب کے اردو بولنے کی کیفیت

فرمایا کے مولوی رحمت القد صاحب سے مکہ میں ایک عرب کہنے گئے کہ بہندوستانی قرآن شریف بہت غلط پڑھتے ہیں مولوی صاحب نے فرمایا کہ عرب والے جس قدر اردو فلط ہو لئے ہیں ہندوستانی اس قدر قرآن شریف غلط نہیں پڑھتے انہوں نے کہانہیں مولوی صاحب نے فرمایا اچھا کہو ٹو انہوں نے کہا تھو پھر کہو ٹھٹا کہا تا مولوی صاحب نے فرمایا و کھے لوابھی امتحان ہو گیا۔

عالم ربانی کاادب کرنے پرمغفرت کاواقعہ

فرمایا کہ احمد بن صنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ کسی نہر پر وضو کرنے جیٹھے اور ان سے قبل اوپر کی طرف ایک اور شخص وضو کر رہا تھا وہ او با امام صاحب کے پاکی جس جاکر بیٹھ گیا کسی شخص نے مرنے کے بعد اسے خواب جس ویکھا پوچھا کیا حال ہے کہا اللہ تعالی نے اس پر مغفرت فرمائی کہ ایک روز جس نہر پر وضو کر رہا تھا اور میرے پاکیں جس حضرت امام احمد بن صنبل رحمۃ اللہ علیہ وضو فرمانے گے جس سے میرے وضو کا پائی اکئی طرف جاتا

تی میں اوبا وہاں سے ہٹ کر ان کے پاکیں بیٹے کر وضو کرنے لگا جب خدا تعالی کے سامنے میری بیٹی ہوئی تو تھم ہوگیا کہ جاہم نے بچھ کو گفن اس بات پر بخش ویا کہ تو نے ہمارے ایک مقبول بندہ کا احترام کیا ہمارے حضرت نے فرمایا کہ جب ایسے بہانوں سے مغفرت ہو جاتی ہو جاتی ہے تو اب کسی کو کیا حقیر سمجھے میرے خیال میں عذاب اس شخص کو ہوگا جو کسی طرح نہیں اور خود چاہے کہ جھے عذاب ہواس کا تو کوئی علاج بی نہیں ورنہ حق تبارک و تعالی کی رحمت تو بہانہ ڈھونڈھتی ہے۔

رحمت حق بہانہ ہے جوید رحمت حق بہائی جوید

صاحبو۔ وہاں ذرا ذرا ی بات پر مغفرت ہو جائے گی (اس پر احقر جامع کا ایک شعر ہے۔ (جامع)

> یں کیے مان لول کہ معذب کرو کے تم تم کو تو اپنے بندوں یہ بے حد بیار ہے دل کی حالت کسی کومعلوم نہیں ہوتی

فرمایا کہ ایک فض جھ سے بیان کرتے ہے کہ گوالیار کی فوج میں ایک فخض داڑھی منڈانا تھا۔ لوگ ہر چند اسے ملامت کرتے لیکن باز ندآتا تھا اس کے بعد اتفاقاً دائھی منڈانا تھا۔ لوگ ہر چند اسے ملامت کرتے لیکن باز ندآتا تھا اس کے بعد اتفاقاً داجہ نے قانون نافذ کر دیا کہ فوجی آ دی سب داڑھی منڈایا کریں اس پر لوگوں نے اس سے کہا کہ بھائی خوش ہو جا ہم تو تجھے ملامت کیا کرتے تھے اب سب کو تھے بھے ہی ہونے کا تھم ہو گیا اس نے کہا کہ کیا بات ہے۔ لوگوں نے کہا کہ بیہ قانون ہو گیا۔ اس نے کہا کہ پہلے تو میں شرارت نفس کی وجہ سے ایسا کرنا تھا اب ایک کافر داجہ کا تھم ہے اس کے تھم سے اس کے تھم سے شرع کو نہ چھوڑ دن گا اور داڑھی نہ منڈ داؤں گا گھاس کھود کریا اور کسی ذریعہ سے گزر کر سے شرع کو نہ چھوڑ دن گا اور داڑھی نہ منڈ داؤں گا گھاس کھود کریا اور کسی ذریعہ سے گزر کر سب نے داڑھی منڈائی (صدیثوں میں ہے کہا گرکوئی شاخت سے کسی کے قبل پر کھیر کر سے سب نے داڑھی منڈائی (صدیثوں میں ہے کہا گرکوئی شاخت سے کسی کے قبل پر کھیر کر سے تک وہ شخص اس میں جہلانہ ہوگا وہ اس وقت تک نہ مرہ کا) اب اس کے قلب سب بھی وہ جس سے کہا کہ وہ تک نہ مرہ کا) اب اس کے قلب

کی حالت سے معلوم تھی حق تعالی زیادہ قلب ہی و کیلیتے ہیں۔

کنه آمرز رعمان قدح خوار بطاعت گیر پیران ریاکار ایک آزاد طبیعت آدمی کارحمت النی پراعتقاد

فر مایا کہ کانپور میں ایک صاحب جو ماہر رہ کے رہنے والے اور ایک انگریز ہیر سنر

کے محرر اور بہت انتھے آ دئی سے جھ سے بیان کرتے سے کہ ہمارے یہاں ایک ایس مخف تھا

کہ دیا میں کوئی عیب نہ ہوگا جو اس میں نہ ہولوگ اسے جب ملامت کرتے تو کہتا میاں

ہم جانیں اور ہمارے اللہ میاں (خدا) جانیں۔ ای حال میں اسے مدت گزرگئی

ہم جانیں اور ہمارے اللہ میاں (خدا) جانیں۔ ای حال میں اسے مدت گزرگئی

والب ہدایت کا وقت آ تا ہے ) ایک دن چینے چینے اس پر وارد ہوا اور کہنے لگا کہ میرا کیو

حال ہوگا اور یہ کہد کر گریہ طاری ہوا رونے کی یہ حالت تھی کہ بار بار بھی بندہ جاتی تھی دو

میں دن برابر ایسے بی روتا رہا نہ بھی کھایا نہ بیا نماز تو پڑھ لیتا تھا اور پھی بندہ جاتی تھی ہیں

پیت جائے گا کہتے جیں وہ پھٹ گیا اور روتے روتے بی مر گیا۔ ہمارے معزت نے فرمایا

کہ بھلا اس مخف کے شہید اکبر ہونے میں کوئی شبہ ہوسکتا ہے (جامع کہتا ہے تی ہے)

دیر کو معجد کرے معجد کو دیر
غیر کو اپنا کرے اپنے کو غیر
سب سے ربلا آشنائی ہے اُسے
دل بیں ہر ایک کے رسائی ہے اسے
زوجہ فرعون ہووے طاہرہ
المیہ لولو نبی ہو کافرہ
زادہ آزر ظیل اللہ ہو
اور کتعال توح کا ممراہ ہو
کچھ نہیں دم مارنے کا یہ مقام
کچھ نہیں دم مارنے کا ہم عوام

### دارهی چر صانے اور داڑھی منڈانے والے دو شخصوں کی حکایت

فرمایا کہ ایک صاحب بیان کرتے تنے اور اودھ پی ایک خان صاحب تنے جو بڑے باکے اور داڑھی پڑھا کے رکھتے تنے اور پوری پوری چھلے اور مہندی سے بھرے ہوئے جب کو ان سے کہنا کہ خان صاحب بڑھا ہے بین توبہ کر لو۔ تو کہتے توبہ کر کے کیا ہوگا۔ وگوں نے کہا جنت ملے گی کہتے جنت کے لئے اتن مشقت میاں جب وقت ہوگا تو تلوار کا ایک ہاتھ ادھر اور ایک ہاتھ واھر بس کائی می پھٹ جائے گی اور جنت میں جا کھڑے ہوں ایک ہاتھ اوھر بس کائی می پھٹ جائے گی اور جنت میں جا کھڑے ہوں ت جب مولوی امیر علی صاحب کا واقعہ ہوا بین میدان میں ان خان صاحب نے مولوی اسلاب کے خدا مجھ گنہگار کو بھی قبول کر سکتا ہے۔ فرمایا کیوں نہیں بس خان صاحب خواہد اس میدان میں شرکی جنگ ہوئے اور کئی کافروں کو مار کر فود شہید ہو گئے (اس پر خواہد علی اس صاحب جو داڑھی منڈ اتے تنے اور موقیس بڑی بڑی دکھتے تھے شکار میں کی کر خواہد کی ساحب جو داڑھی منڈ اتے تنے اور موقیس بڑی بڑی دکھتے تھے شکار میں کس کی کو صورت لے کر کیے جاؤں فورا انہوں نے تینی منگائی۔ اور موقیس ترشوائی اور کہا کہ داڑھی کا بڑھانا تو میرے افتیار میں نہیں ہے مگر موقیس تراشا تو افتیار میں ہے کہ خدا کے سامنے یہ کا بڑھانا تو میرے افتیار میں بیس ہے مگر موقیس تراشا تو افتیار میں ہے (جامع)

فرمایا کدایک بزرگ نے اللہ تعالی ہے دعا کی کدالی بی تیرے کسی مقبول بندہ کو دیکھنا چاہتا ہوں تھم ہوا کہ فلال جگہ جاؤ۔ وہاں تم کو ایک شخص طے گا اسے جا کر پورا سلام کرنا ہموجب ارشاد ہاری تعالیٰ کے وہ بزرگ وہاں چنچے اور جا کر پورا سلام کیا۔ یعنی السلام علیم ورحمۃ اللہ سلام من کر اس شخص کا دم نکل گیا ان بزرگ کو جیرت ہوئی اور جناب باری تعالیٰ میں عرض کیا۔ ارشاد ہوا کہ اس شخص کو بیمعلوم تھا کہ میرے سوا اللہ تعالیٰ کو کوئی نہیں جان جب اے دوسرے کا معلوم ہونا معلوم ہونا تو برداشت نہ کر سکا۔

باسا بی نزانے پندم عشق است و بزار برگمانی

حفرت جنید بغدادی کاایک قصه

فر مایا کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ رات کو تبجد کے بعد ذکر میں مشغول سے کہ یکا یک وحشت ہوئی ہر چند دل کو بہلایا گرکی صورت دل نہ رگا اور یہ سجھے کہ شاید بہاں انب ط بو جوم صق سے یہ بات بیدا ہوگئ ہے بہاڑی کی طرف چل دیئے کہ شاید بہاں انب ط بو جائے جس وقت بہاڑ پر بہنچ تو وہاں ایک غار میں ایک عابد کو مشغول عبادت بی وہ ان کو جائے جس وقت بہاڑ پر بہنچ تو وہاں ایک غار میں ایک عابد کو مشغول عبادت بی وہ ان کو د کھے کر خوش ہوا اور نام لے کر سلام کیا نام لینے پر ان کو جبرت ہوئی پھر اس نے ایک مسلام کیا نام لینے پر ان کو جبرت ہوئی پھر اس نے ایک مسلسلہ کیا تام لینے پر ان کو جبرت ہوئی گھر اس نے ایک مسلسہ کیا تام کی طرف کا دریوف کا دریوف کا دریوف کا دریوف کا دریوف کا دریوف کی میں ہوئی کے جواب دیا اس نے جواب من کر اپنون گا۔ جو جس کہتا تی جنید کھی من کی تو کہتا تھا کہ جنید بی سے سنوں گا جنید کیے گا تو مانوں گا۔ جو جس کہتا تی جنید نے کئی وہ کہ ہوں کہ ہوں کے حضرت نے من کر فرمایا کہ یہ مستفتی صاحب بھی اچھے بہت تے گا۔ خضرت سنون محب کا واقعہ

فرمایا کہ منون محت میں عشق کا غلبہ تھا۔ ایک و نعد ان کے مند سے یہ شعر آگا۔

فلیس لی فی ماسواك حظ فكیف ماشئت فاختبرنی

مغلوب الى ل پر بھى بھى مواخذہ ہو جاتا ہے كيونك اتنا غلبہ بيس ہوتا جو روً ب نه سئيس اَّر اپنے آپ كو روكنا چاہيں تو روك سكتے ہيں۔ چنانچ ان پر يہ مواخذہ ہوا ك بيشاب بند ہو گيا جس سے خت اذبت نا قابل خل ہو گئے۔ دیا كا قصد كيا ليكن ارب ك يا خوش نہ ہوں كہ دعوىٰ كے خلاف دعا كيسى (اہل اللہ كے معاطى بى جدا كانہ ہوتے ہيں) ماخوش نہ ہوں كہ دعوىٰ كے خلاف دعا كيسى (اہل اللہ كے معاطى بى جدا كانہ ہوتے ہيں) حتى تعالىٰ بھى چاہتے ہے كہ وہ دعا كريں (جامع كبتا ہے ظاہر ميں گوخفا ہيں مَّر دل ميں بياد ہے) ليكن چونكم ان سے روشے ہوئے ہوئے ہوئے اس لئے ان كو البام نہيں فرمایا۔ الله فرشت كو بھي بياد ہے) ليكن چونكم ان سے روشے ہوئے ہے اس لئے ان كو البام نہيں فرمایا۔ الله فرشت

ا۔ خدا قربان احیانت شوم ایں چہ احیان است قربات شام جھے ہے ہیم سرکتی ہوتی رہی۔ تھے سے بندہ پروری ہوتی رہی جائے) کہ ان کی صورت میں شفاء کی دعا کرے تاکہ ان کے مرید من کر ان سے کہیں فرشتہ نے ان کی ہی زبان میں آ کر دعا کی مرید نے من کر حضرت سنون ہی سے کہا کہ رات حضرت وعا کر رہے تھے فرمایا نہیں پھر سمجھے کہ ان کی ہی مرضی ہے کہ اب وعا کرو چنا نچہ مکتبول میں پہنچے رہ رہ بی مرضی ہے کہ اب وعا کرو چنا نچہ مکتبول میں پہنچے رور بچوں سے کہا کہ ادعوا لعمکم کذاب کیا دافریب طریقہ اختیار کیا پھر اللہ کا فضل ہو گیا اور بچن سے کہا کہ ادعوا لعمکم کذاب کیا دافریب طریقہ اختیار کیا پھر اللہ کا فضل ہو گیا در بچن سے کہا کہ دویا کرو۔

ور نيا بدحال پخت آي خام پس اي والسلام

الهام كي شرعي حيثيت اورايك واقعه

فر بایا کہ ایک بزرگ نے کسی ورویش کی آید کی فرستی افہوں نے ادادہ کیا کہ جا کر ان سے ملیں گے گر فورا ان پر وارد ہوا کہ نہ جاؤ انہوں نے پچھ النفات نہ کیا۔ پھر وارد ہوا۔ ای طرح چند مرتبہ ہوا اور اس وارد کی کوئی بھی وجہ بچھ جس نہ آئی آ فر اٹھ کھڑے ہوئے ۔ تھوڑی دور چلے تھے کہ اتفاق ہے گرے اور ٹانگ ٹوٹ گئی معلوم ہوا کہ البام کی مخالفت پر بھی مواخذہ ہوتا ہے گرصرف دنیا جس مخالفت ہے۔ مثانا کسی بلایا مرض بیس جتلا ہو جائے۔ (جیسا کہ یہاں ہوا) اور آ فرت بیس نہیں ہوتا۔ یونکہ البام کی مخالفت پر بھی مواخذہ ہوتا ہوگا ور آ فرت بیس نہیں ہوتا۔ یونکہ البام کی مخالفت پر مختوبت ہو۔ بعد جس معموم ہوا کہ وہ بوتا۔ یونکہ البام جب شائل کی وجہ سے عوام گر جاتے لیکن ان کومعلوم نہ تھا۔ گر اجمالاً درویش برعتی تھا۔ اس کے مطلع کیا گیا اور اگر معلوم ہوتا تو پھر آ فرت جس بھی مواخذہ ہوتا (کیونکہ جس مقتدا، کے کسی فعل سے عوام کے گرنے کا اندیشہ ہو۔ تو اس کو اس فعل کا ترک واجب مقتدا، کے کسی فعل سے عوام کے گرنے کا اندیشہ ہو۔ تو اس کو اس فعل کا ترک واجب سے گو وہ مستحب بی ہوتا یا جام

چھوٹے قدیر ایک ظریفانہ حکایت

فر مایا که تعصنؤ میں ایک شخص برت حجمو نے قد کے تھے۔ ان کو نواب کی طرف

ے خلعت میں ایک بالکی می تھی۔ بالکی کے درود بوار بڑے بڑے تھے۔ ان کے بیٹھنے پر ایک ظریف فخص نے برجت بوں کہا۔

چوں ہمزہ اولئک ورپا کلی نشست یعنی جیسا کہ ایک چھوٹا سا ہمزہ اولئک کے درمیان ہے ایسے ہی نیہ پاکلی میں

> بینه کیا۔ بونے شخص بر چماری کی سیمبتی

فرمایا که یہاں ایک بونے آ دی تھے بازار میں ان کو پتماریوں نے ویکی تو ایک چماری دومری ہے کہتی ہے کہ اری دیکھ جا تک (بچہ) کے داڑھی نکل آئی۔ حضرت ابو بکر "حضرت عمر" اور حضرت علیّ کا ایک دلچسپ مکالمہ

فرمایا کہ ایک مرجہ حضرت علی رضی اللہ عند حضرت عمر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عند ذرا چھوٹے قد کے تنے اور اللہ عند ذرا چھوٹے قد کے تنے اور حضرات شخیاں رضی اللہ عند ذرا چھوٹے قد کے تنے اور حضرات شخیاں رضی اللہ عنہ اور بڑے فوش مزائ عضرات شخیاں رضی اللہ عنہ نے فرمایا علی حینانا سے اور عموماً شاعر خوش مزائ ہوتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا علی حینانا کالمنون لفا اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فی البدیہ یہ جواب دیا۔ لولا کست مینکما لکنتمالا آپ بڑے ذی علم اور ذبین اور تیز طبع ہے۔

ایک شیعی کی مبالغه آمیز حماقت کاواقعه

فرمایا که ایک شیعی ایک مسجد میں پہنچے تو وہاں دیوار قبلہ پر لکھا ہوا دیکھا۔ چراغ و مسجد و محراب و منبر ابوبکر و عمر عثان و حیدر

تو آپ نے جھری سے حضرت علی کے نام کو چھیل دیا اور کہا کہ ہم تو تمہارے چھھے مرتے کھیے بھرتے ہیں گرتم کو جب دیکھا انہیں میں جیٹھے ہوئے دیکھ۔ چھھے مرتے کھیتے بھرتے ہیں گرتم کو جب دیکھا انہیں میں جیٹھے ہوئے دیکھ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنه کی صحیح عظمت اہل سنت نے ہی کی ہے فرمایا کہ ایک بزرگ ہے کی نے حضرت علی رضی اللہ عنه کی نبعت سوال کیا فرمایا کون علی اس نے کہا کیا علی کی ہیں؟ فرمایا بال دو ہیں ایک تو ہمارے علی ہیں جو خلیفہ اور داماد ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور شوہر حضرت خاتون جنت کے اور والد ہیر گوار ہیں حضرات حسنین رضی اللہ عنہا کے اور ایک شیعوں کے ہیں جن کا ظاہر پچھ والد ہر رگوار ہیں حضرات حسنین رضی اللہ عنہا کے اور ایک شیعوں کے ہیں جن کا ظاہر پچھ یاطن پچھ ہوے ہرول تمام عمر تقید میں گزار دی۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک ارشاد
فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ اگر حضرت علی میں مزاح نہ ہوتا
تو میں اپنی حیات میں ہی ان کو خلیفہ بنا دینا۔ مزاح سے وقار جاتا رہتا ہے۔ حضرت علی خوش مزاج بہت تنے اکثر ہنتے ہو لئے رہتے تنے اور بوں سب ہی حضرات صحابہ تنوش مزاج بنتے میں ۔

الموبكر جتافى الله مالا واعتق من ذخائره بلالا واعتق من ذخائره بلالا و قدواسى النبى بكل فضل واسرع فى اجابته بلا مضرت على رضى الله تعالى عنه كى مضرت على رضى الله تعالى عنه كى فلافت يررضا مندى كا اظهار

فرمایا کہ حفرت ابوبکر رضی اللہ عند نے اپنی زندگی ہی جی حفرت محمر رضی اللہ عند کی خدافت کی بیعت لے لی تھی آپ نے ایک کئی جی حفزت محمر رضی اللہ عند کا نام کسی کر لوگوں ہے کہا کہ میرے بعد جو خلیفہ ہوں کے ان کا نام جی نے اس کئی جی لکھ کر رکھ دیا ہے۔ تم سب لوگ اس تام پر بیعت کر لو (آپ کو یہ اندیشہ تھا کہ حفزت محمر رضی اللہ عنہ چونکہ ذرا تیز مزاج ہیں ثاید لوگ منظور نہ کریں اس لئے آپ نے اس ترکیب سے بیعت کی اس لوگوں نے بیعت کر لی چنانچہ حفزت ملی رضی اللہ نے بھی بیعت کی سجان بیعت کی اس فقد ذیات اس فقد رتھی کہ آپ نے بیعت کی جان اللہ ذیات اس فقد رتھی کہ آپ نے بیعت کی بیع

ے عرض کیا کہ اے ابو بکر خدا کو کیا جواب دو گے جو ہمارے اوپر ایسے سخت آ دمی کو ضیف بنایا تو آب نے فرمایا کہ کیا تو مجھے خدا ہے ذراتا ہے۔ القد تعالی سے ہر مومن ڈرتا ہی ہے لیکن اس شخص کا جومقصود نظا اس فعل کا منکر ہونا اس کے امتیار ہے یہ بات فرمائی اور اس کا میہ جواب و پر کداگر القد تعالی مجھ ہے تو چھیں گے تو سے جواب دوں گا کہ اے اللہ میں ایسے شخص کو خلیفہ بنا کر آیا ہوں کہ آج اس کامثل روئے زمین پرنہیں ہے۔ ہمارے حضرت نے فرمایا کہ واقعی حکومت اور خل دنت کا بورا بورا حق آب نے اوا کیا ایسا کوئی کر نہیں سکتا شیعه ناحق لڑتے ہیں میں تو کہنا ہوں کہ عقلمند و خلفاء ٹلٹہ کا شکر ادا کرو اتنے دن حضرت علی کو آرام پہنچایا ورنہ ابتداء ہی ہے مشقت میں بڑتے کیونک ان کی خلافت آج کل کے اودھ بادش ہوں کی تی تھوڑا ہی تھی کہ اینے میش میں مشغول رہے ( جامع کہتا ہے کہ وہاں تو یہ ہوتا تھا کہ کوڑا لے کر نمام رات گشت کرتے تھے۔مخلوق آرام سے سوتی تھی وہ جنگلوں میں جہاں جُدل جاتی پھروں پر سو جاتے مشکوں سے یانی بھر بھر کر گھروں پر پہنجاتے خدا ے خوف کی ریہ حاست تھی کہ زمین پر کوڑا مار کر فریائے اے کاش عمر تو پیدا ہی نہ ہوتا۔ تیری وں مجھے نہ جنتی اے کاش میں گھاس ہوتا جو چویائے چر جاتے ایک وفعہ قحط سانی میں تیل کھاتے کھاتے آپ کے پیٹ میں قراقر پیدا ہو گیا تو آپ نے انگل سے بیٹ کو وہا کر یول فرمایا کہ بھارے یاس تیرے لئے سوائے اس کے بھے نبیس سے جب تک مخلوق آرام میں شدہو جائے اللہ اکبر \_

> زباں پ بار خدایا یہ کس کا نام آیا کہ میری نطق نے ہوے میری زبال کیلئے

(جامع)

امیر المؤمنین کی اہلیہ کا ایک مسافرہ عورت کے وضع حمل میں خدمت فرہ المیر المؤمنین کی اہلیہ کا ایک مسافرہ عورت کے وضع حمل میں گشت فرہا رہے تھے کہ فرہ یا کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی الله عنہ جنگل میں گشت فرہا رہے تھے کہ یکا یک ایک خیمہ میں کچھ روشنی نظر آئی آپ اس کے قریب ہوئے تو معلوم ہوا کہ درو کیوبہ سے کوئی روتا ہے تھیت کرنے پر معلوم ہوا کہ ایک مسافر ہے کسی جگہ جارہا تھ راستہ میں اس

كى بيوى كے دروزہ شروع ہو گيا اس لئے يبيس خيمہ كھڑا كرليا ہے اور اس كى بيوى دردكى وجہ ہے ہے چین ہے اور کوئی عورت ساتھ نہیں ہے جو اس کام کو انجام دے اس وجہ سے اور زباوہ پریشانی ہے آپ انہیں بیروں گھر لوٹ آئے اور بیوی صاحبہ سے کہا کہتم بہال آرام ے سوتی ہو اور تمہاری ایک بہن جنگل میں ورد کیوجہ سے بے جین ہے جلد چل کر اس کام کو انجام دو بیوی بھی الی مطبع اور ضدا ترس تھیں کہ فوراً ساتھ ہولیں (غور کا مقام ہے کہ امیر المونین کی بیوی ایک مسافرہ کے بید جنانے کے لئے یا پیادہ جنگل میں تشریف کئے جاتی ہیں یہ ہے وہ خلافت جس پرشیعہ سر چیرتے ہیں کہ یہ آرام تھا جامع) جب خیمہ یر بہنچے تو آپ نے اس مخص ہے کہا کہ اب تم باہر آجاؤ میرے ساتھ میہ لی لی اس کام کے لئے آگئی ہیں اب کوئی فکر کی بات نبیں (اور آپ نے راستہ میں سے بیوی کو سمجھا دیا کہ دیکھو میرا امیر المومنین ہونا ظاہر نہ کرنا وہ پیجارہ شرمندہ ہوگا) چنانچہ آپ نے اندر پہنچ کر تدابیر وضع حمل اختیار کیں لڑکا پیدا ہوا تو آپ نے فرط خوشی میں ( کیونکہ طبغاً لڑ کے کی خوشی زیادہ ہوتی ہے گواڑ کیوں ہے بھی نفرت نہ ہو) فرمایا ابشر بالا بن یا امیر المونین اور اس کا خیال ند رہا کہ آپ نے منع فرمایا تھا وہ شخص امیر المونین کا نام س کر گھبرا گیا آپ نے اس کو بہت تسلی شفی کی اور پھر مکان واپس تشریف لے آئے۔

حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی رعایا کی خیر گیری کاواقعہ اور حضرت شاہ ولی اللّہُ کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں قول

فرمایا کہ ایک وفعہ حضرت عمر گشت فرما رہے ہے اور غلام بھی آپ کے ساتھ تھا
کہ دفعاً ایک خیمہ میں سے بچوں کے رونے کی آواز آئی تحقیق سے معلوم ہوا کہ ان کو فاقہ ہے اور مال نے چو لھے پر خالی ہائڈی چڑہادی ہے اور وہ انہیں سمجھا رہی ہے کہ گھبراؤنہیں اب کھانا تیار ہوا جاتا ہے فررا صبر کرو آپ نے بید حالت و کھے کر ان سے فرمایا کہتم نے امیر المونین کو اطلاع کیول نہیں کی انہوں نے کہا کیا اطلاع کرنا ہمارے فرے ہے آخر امیر المونین کیوں بین جیھے جیں قیامت کے ون ویکھیں گے آپ خاموش ہوکر مکان تشریف المونین کیوں بن جیھے جیں قیامت کے ون ویکھیں گے آپ خاموش ہوکر مکان تشریف لے آئے اور پڑھ فید پچھ ستو لے کر اپنے مر پر دکھ کر چلے فلام نے عرض کیا کہ جی لے

چوں تو آپ نے فرمایا لاتذر وازرة وزراخری قیامت میں عمر کی طرف سے تو جواب دہ تھوڑا ہی ہوگا۔ عمر بی ہے جواب طلب ہوگا۔ سارا سامان اس کے خیمہ پر پہنچ کر اس کے حوالہ کیا۔ غلام نے عرض کیا واپس چلئے فرمایا ابھی شبیں چلوں گا جس طرح میں نے ان بچول کو روتا ہوا دیکھا ہے جب تک بنت ہوا ند دیکھ لول گا اس وقت تک ند جاؤل گا اور آب س خیمہ کے ادہر ادہر شبلنے لگے تھوڑی ور کے بعد جب کھانا تیار ہو گیا اور سنج کھانے کو بیٹے تو خوشی میں ایک دوسرے سے چھینا جھپٹی کرتے تھے جب سے حالت آپ و کھی کے تو ان سے فرمایا کہ بھائی یہ بڑی بے انصافی ہے کہ امیر المونین تنہا ایک مخص ب وہ سب کی تمرانی سے کر سکتا ہے لوگوں کو جاہے کہ اس کی دو کریں بعنی اپنی حاجات کی اے جا کر اطمال کریں ہمارے حضرت نے فرمایا کہ تیرہ برس آپ کی خلافت رہی کام اس قدر کیا که جس کی کوئی حد نہیں رہا تقوی اور خشیت حق وہ ایک الگ مستقل کام تھا۔ غرض کہ ہر کام کا بورا بورا حق اوا کیا ایسا کہ کوئی کرنہیں سکتا ( جامع کہتا ہے کہ حصرت شاہ ولی الله رحمة القد عليه ازالة الحفا مين تحرير فريات بين كه سيئه فاروق اعظم بمنزله خانه تصوير كن كه در ہائے مختلف دار دو ہر درے صاحب کمال نشت دو ریک درمثلاً سکندر ذوالقرنین بال ہمہ سیقه ملک سیری و جہان ستانی وجمع جیوش وہرہم زدن اعداء و درو رو یکر نوشیر وانے بال ہمیہ رفق ولین ورعیت بروری وداد مشری (اگر چه ذکر نوشیروان در بحث فضائل فاروق اعظم سوء اوب است) و درد دیگر امام ابو صنیفه وامام ماکنگ بآل جمه قیام به علم فتوی و احکام و درد ردیگر مرشدی مثل سیدی عبدالقادر جیاانی رحمه الله علیه یا خواجه ملاؤ الدین و درویگر محدث بروزن ابو هرريةٌ وابن عمرٌ و درد رد يكر حنيم ما نند جلال الدين رومي يا شيخ فريد الدين عطارو مرد مان ً رد اگر د این خانه ایستاده و ۴ مختاج حاجت خود را از صاحب فن ورخواست می نماید و کامیاب می گرو داھ \_

> زبان پہ بار ضایا نیہ کس کا نام آیا کہ مری نطق نے ہوے میری زباں کے لئے (جامع)

حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حضرت این عباس رضی اللہ تعالی عنہ کاخواب

فرمایا که حضرت ابن عباس رضی الله عند نے حضرت عمر رضی الله عند کو وفات ے دو برس کے بعد خواب میں دیکھا کہ بیشانی کا پید صاف کر رہے ہیں پوچھا یا امیر الموشین آپ کا کیا معاملہ ہوا فرمایا الله تعالی نے مغفرت کی ابھی حساب سے فارغ ہوا ہوں قریب تھا کہ عمر کا بخت الث جائے۔ گر میں نے اللہ کو برا رحیم وکریم پایا۔ ابارے حضرت قریب تھا کہ عمر کا بخت الث جائے۔ گر میں نے اللہ کو برا رحیم وکریم پایا۔ ابارے حضرت نے فرمایا کہ وکھے لیجے بید حکومت الی چیز ہے جس کی لوگ ہوسیں کرتے ہیں کیا حضرت عمر جیس انصاف کسی میں ہوسکتا ہے اور پھر بھی ان کا بید واقعہ ہوا۔

ایک گنوار کا انداز تحسین

فر مایا کہ ایک گنوار رئیس لفاعث گورز سے ملنے گیا اور تعریف کے سلسبے میں کہنے لگا کہ اب تک جینے آئے سب ٹرہی آئے جیسے انسپکڑ کلکٹر سکرٹر۔ بس ٹرنو ایک توں (تو) آیا ہے۔ امام مخفیؓ کا واقعہ

فرہ یا کہ امام تخفی رحمۃ القد علیہ کی دکایت ہے کہ آپ ایک مرتبہ سمی کرایہ کے گھوڑے پر سوار جارہ بے ہے راستہ میں کوئی چیز گرگئی گھوڑا ذرا آگے بڑھ گیا جب معلوم ہوا تو گھوڑے کو وہیں روک کرخود اتر کر دہ چیز اٹھا کر لائے اور پھر گھوڑے پر سوار ہوئے۔کس نے عرض کیا کہ گھوڑے ہیں نہ ٹھیری تھی نے عرض کیا کہ گھوڑے ہی کولوٹا کر اس کو اٹھا لیتے فرمایا کہ بیہ مسافت عقد میں نہ ٹھیری تھی اس لئے ایسا کرنا جائز نہیں تھا ہمارے حضرت نے فرمایا کہ سلف میں اور ہم میں بیه فرق ہے کہ اگر ہم ہوتے تو اس کے جائز کرنے کے بزار بہائے نکال لیتے۔ ایک ظریف شخص کی حکایت

فرمایا کہ ایک شخص ہے کسی نے بوچھا روزہ رکھو کے کہا ہمت نہیں پھر افطار کے وقت کہا کہ افطاری کھاؤ کے کہا کہ اگر فرض ادا نہ ہو سکے تو کیا سنت بھی ادا نہ کریں ایسے کیا بالکل کا فرہی ہو جائیں۔ . زسنت نه بنی در ایشال اژ بجز خواب پیشین و نان سحر ایک دراز قامت شخص کاواقعه

فرمایا کہ شاہجہال پور میں ایک شخص استے دراز قامت سے کہ قوالی میں جینے سے شخ مجلس سمجھے کہ کھڑا ہے اس لئے کہا کہ میاں جیٹھتے کیوں نہیں کھڑے کیوں ہو اس نے جواب دیا جیٹھا تو ہوں کہنے والے بڑے شرمندہ ہوئے۔

ایک درویش ہے حضرت کا دلچیپ مکالمہ

فر ، یا کانپور میں ایک پنجائی درولیش مسافر تھے جو صاحب ساع بھی تھے گر میر ا بڑا ادب کرتے تھے اگر بھی ساع کے دفت میں پہنچ گیا تو انہوں نے گانے کا ساہ ن فورا انھوا دیا وہ جب بھی مجھے ملتے تو فرماتے کہ خواجہ رات کا سونا چھوڑ دے جو پچھ کسی کو ملا ہے رات کے جاگئے بی سے ملا ہے میں نے ہنس کر کہا کہ سونا تو نہیں چھوڑ ا جاتا راا نگ ہوتو چھوڑ دوں۔

سعادت علی خان کی حاضر جوانی کاواقعہ

فرمای معادت علی خان بڑا فاری دان اور حاضر جواب تھا اس کی دکایت ہے کہ اس نے ایک عمری کے عداست سپر دکر دی سعادت علی خان نے کہا کہ چوں عدل جمر تعلق دارد لاجرم بعمر یاں سیردہ شد۔

سعادت علی خان کی حاضر جوابی کا دوسراواقعہ

فرمایا که سعادت علی خان نے ایک کہا رکو نوکر رکھا اس کی وجہ ہے اور بھی بہت کہا ملذم ہو گئے کسی امر پر اس کو برخاست کر دیا تو اور سب کو بھی نکال دیا۔ انہوں نے شکایت کی عرضی دی کہ جمارا کیا قصور تو اس نے جواب دیا۔

چواز قوے کے بیدائی کرد نہ کہ را منزلت مائد نہ مہ را (مدرا کہار کو کہتے ہیں) سعادت علی خان کی حاضر جوانی کا تیسراواقعہ

فرمایا کے سعادت علی خان کسی کائستھد کو ملازم ندر کھتا تھا کہ رشوت خور ہوتے ہیں۔ ان کو آیک کائستھ نے لکھا کہ

> نه بر زن زن است ونه بر مرد مرد خدا ننج آنگشت بکسال نه کرد

سعادت علی خان نے جواب میں لکھا کہ لیکن وقت خوردن ہمہ برابر سے شوند۔ انشاء اللّٰہ خان ان شاء التھم کی ایک ظریفانہ حکایت

فرمایا کہ ایک مرتبہ ان شاء اللہ فان نظے سر کھانا کھا رہے تھے پیچے ہے سعادت علی فان نے ایک چپت رسید کیا اور چپکے ہو گئے۔ ان شاء اللہ فان سجھ گیا گر نیج گرون کئے نہایت متانت ہے بولا کہ اللہ میاں والد صاحب کی قبر کو شنڈی کرے اور یہ کہہ کر چپ ہو گئے۔ سعادت علی فان نے بوچھا کیا ہے کہا جھے اس وقت ان کی ایک بات یاد آگی بوچھا کیا ہے کہا جھے اس وقت ان کی ایک بات یاد آگی بوچھا کیا کہ پھوٹو کہو ان شاء اللہ فان نے کہا کہ اس وقت والد صاحب کا ارشاد یاد آگیا فرمایا کرتے ہے کہ نظے سر بھی کھانا نہ کھاؤ ورنہ شیطان چیت مارتا ہے سعادت علی فان دم بخود رہ گیا۔ سعاوت علی فان کا ایک اورقصہ سعاوت علی فان کو بھول کیا۔

فرمایا کہ سعادت علی خان کا تب کی حرفی غلطی پر اس حرف کے عدد کے موافق جرمانہ کرتا تھا اور خود بھی دیتا تھا ایک مرحبہ ایک نے خشی نے کسی متعام پر لفظ نوع کا عین جھوڑ دیا تو اس نے اس پر لکھا کہ خشی نو لفظ نوع رابطرزنو نوشت عین خطا کرد ہنتاد روپے جرمانہ۔ ایک ریز بیڑنٹ اور انشاء اللہ خان انشاء کا دلچسپ مکالمہ

فرمایا کدایک رزیڈن جو فاری کا بہت مدعی تھا اس نے نواب صاحب سے کہ کدلفظ ہجر جومشہور ہے ہے ہجر بالکسر ہے۔ ان شاء اللّٰہ خان نے کہا کہ درست ہے چنانچہ ایک شعر سے اس کی تائید ہوتی ہے۔

# شب قدرست طے شد نامہ ججر سلام نیہ حتی مطلع الفجر

(ف کا زیر پڑھا) ای ریزیڈنٹ نے ایک مرتبہ کہا کہ گلتان میں جو ہے۔ شابیہ کہ بانگ خفتہ باشد ریخفتہ نہیں بلکہ نفید ہے ان شاء اللہ نے کہا کہ درست ہے چنانچہ اوپر کے شعر سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے

تا. مرد خن نگفیه باشد عیب و بنرش نهفیه باشد بشد باشد بر بیشد گمال مبر که خالی ست شاید که خلیه باشد

ریزیڈنٹ چپ ہی تو ہو گیا۔ ایک بخیل شخص کی حکایت

' فرمایا کہ ایک امیر شخص نے ایک باور جی کو خشک شخواہ پر رکھ ۔ باور جی سمجھ کچھ تو بچا بی کرے گا۔ گرآ قا صاحب کھانے کے بعد دیجی منگا کر پونچھ لیتے اور فرماتے لاؤ مکہ میں بھی جھاڑو دیدوں۔ ایک دفعہ باور چی جل گیا اور منہ پر ہانڈی مار کر کہا کہ لو ججر اسود کو بھی بوسہ دے تو (کیونکہ ہانڈی کالی ہوتی ہے)

ایک بیوقوف کی حکایت

ایک صاحب نے ایک قصباتی سے جہاں کے احمق مشہور بیں کہا کہ فلال قصبہ میں سنا ہے گدھیاں زیادہ ہوتی ہیں کہنے گئے کہ کون کہنا ہے وہاں تو سب گدھے ہی گدھے ہیں اس نے کہا کہ آپ درست فرماتے ہیں میں فعطی پر ہوں۔ شاہ بوعلی قلندر اور شنخ سمس الدین کے لطیف سوال وجواب

فرمایا کہ شیخ مٹس الدین ترکی کو حضرت صابر نے پانی بت کی خدمت سیروک اس زمانہ میں حضرت شاہ بوعلی قلندر رحمۃ الله علیہ زندہ سے انہوں نے اپنا ایک بیالہ جو پانی سے بالکل لبریز تھا شاہ مٹس الدین رحمۃ الله علیہ کی خدمت میں روانہ کیا آپ نے اس پر ایک بھول رکھ کر واپس فرما دیا شاہ قلندر رحمۃ الله عدیہ کا بیر مقصود تھا کہ جیسے کہ بیر کورا پانی ے لبریز ہے اور اس میں اور پانی کی گنجائش نہیں اس صورت سے میری واایت سے بیال پنی بت ببریز ہے اس میں آپ کے قیام کی حاجت نہیں شیخ مشن الدین نے پانی نے بیال پھوں رکھ کر یہ کہد دیا کہ چھ ہری نہیں میں مشل بھول کے رہوں گا جیہا کہ اس بیالہ میں بھول سے رہوں گا جیہا کہ اس بیالہ میں بھول سا گیا۔ سبحان اللہ ہزرگوں کے کیا لطیف سوال و جواب ہوتے ہیں۔

ایک بیوتوف طالبعلم کا قصہ

فرہ یا کہ ایک عقل مند طالب علم نے مولانا محمد لیفوٹ سے بوچھا کہ حضرت رامجش کے کیا معنی ہیں فرمایا بھائی کوئی ہندو ہو گا۔ جب کتاب دیکھی تو اس میں مکھ تھ حظل رامجش آپ نے راکومجش میں ملا کر رامجش کر دیا۔

انہیں کے ایک طالبعلم کا قصہ

فروی کہ انبید کے ایک طاب علم نے مواد نامحہ یعقوب صاحب سے چوہوں کی شکایت کی اور آپ نے سکھیا کی گولی رکھنے کو فرما دیا اور بیہ ہدایت کی کہ پانی وغیرہ کا انتظام کر دینا وجہ بیتی کہ اسے چو ہے گولی کھا کر نہ چنے پائیں انہوں نے گولی رکھ کر جب پائی رکھ دیا چر آ کر عرض کیا کہ حضرت چو ہے تو نہیں مرے فرمایا کہیں پانی تو نہیں رکھا تھا کہا پانی تو جگہ جگہ رکھ دیا تھا آپ نے بی تو فر بایا تھا کہ یائی کا انتظام کر دینا۔ وہ اللہ کا بندہ انتظام سے بیہ عن سمجھا۔

گاڑھے الفاظ ہو لئے والے ایک طالب علم کا قصہ

فرمایا کہ ایک عالی فی الالفاظ طالب علم دیوبند میں پڑھتے ہے سنار کو پکھ زیور بننے کے ہے دیا تھا وہ بار ٹالٹا تھا آپ نے ایک مرتبداس سے فرائخی سے کہا کہ تم خواہ مخواہ دق کرتے ہو زیور کیول نہیں دیتے سنار نے کہا اچھا آج دیدوں گا تو آپ نے فرمایا کہ وقت کی تعیین کروآج کا اطلاق شام تک آتا ہے اب وہ بے چارہ سناران کے منہ کو دیکھنے لگا تعیین اور اطلاق کے کہتے ہیں۔

ایک رئیس زادے کی بناؤٹی گفتگو پردیہاتی کاطنز

فرمایا کہ ایک رئیس صاحب کو لغت ہو لئے کا بہت شوق تھا ایک وفعد ان کے

پس گاؤں سے آدمی آئے تو ان سے آپ نے بوچھ کہ امساں تمہارے کشت زار آندم پر تقاطر امطار ہوا یا نہیں۔ گاول نے ہوئے چونکہ برے چلتے ہوئے ہوئے ہوئے ہیں بہذا فورا آیک شخص نے ان میں ہے کہا کہ چلو میاں اس وقت قرآن شریف پڑھ رہے ہیں جب آئیں جب آدمیوں کی بولی بولیں گے جب آئیں گے۔

نمنی طوا کف کا تجیح

فرمایا کہ ایک طوائف کہ جس کا نام نیٹی تھا مختف شعرا کے باس تی کے بعد نعلی کی مختف شعرا کے باس تی کے وہ نام بھی دین تھی گر سب نے انکار کر دیا کہ جم سے اس میں جوز ند کی گا آخر میں استاد ووق کے باس کئی کہ استاد میرا تیج کہ دینے اس یہ روپ لے بین ورنہ تن میں بدنام کروں گی ذوق نے نام پوچھ تو مجمل نے ذوق نے کہا کے یا بی کلام جونا ضروری ہے یا پرانے شعرا کے کارم میں سے بھی کافی ہے اس نے کہا کہ نے بات ن کلام کوئی قید نہیں ذوق نے کہا کہ ناز تینی بہت خوش ہوئی ور ذوق کو جو را پ

بے بردگ کے نقصان کا ایک واقعہ

قرمایا کہ یک مقام پر دو بہنوں کی دو جگہ شادی ہوئی اور ان ۱۰نوب میں چیموئی بہن خوبصورت بھی اور بہزلفوں میں ایک وہ سرے کے بیباں آپس میں پر دہ شاتھ (شامعلوم) لوگوں کو کیا یہ خبط سوجی ہے کہ جس میں اپنا ضرر ہواس سے بھی نہیں بچتے ) ہے کلف آتے جاتے ہی جن کے گھر میں بوی بہن تھی وہ چند وار مند پر ادکے کہ جیسی اس کی (ایمنی چیموئی جاتے ہی صورت ہے ایک میری بوی کی نہیں ہے اور بنی و فعد اس کو ججن بل بھی ہو کہ سری کی و بہت تک رہے ہوئی کا نکاح جھے دن کے وہ بری کو میرے سرمزھ دیا اور اس ہے جاری کو بہت تک رکھتا تھا بازا خر وہ مرگئی۔

سے ونیاداروں میں بھی دین کافہم ہوتاتھا

ور بایا کہ بہتے و نیا وار بھی ہزرگ میرت ہوتے تھے ایک وزیر کسی ہزرگ سے مطارف و میں گئی ہے مطارف و ملئے گئے (بزرگ نے میں محارف و مطارف و محارف و محارف و محارف کے نہائی محارف کے ایک سمجھے گا) اس لئے انہوں نے اس وزیر سے پوچھا کے سپ کا مزان کیسا ہے

آپ ئے باشہ کیسے ہیں آج کل کیا انظامات ہیں وہ وزیر بیان کر روئے لگا کہ بیا ہیں تا ہیں ہے جاتی کا کہ بیا ہیں ہی ہی ہی ہی کہ نتا دار بھی ہی ہی ہی ہیاں سے سننے کو ملیں (پہلے دنیا دار بھی ہی ہی ہی ہی کہ سن اس بیا باتیں کرنا چاہئیں) ان ہزرگ نے قرمایا کہ بھائی بیا ہیں تو میں نے ہیں فاط سے کیس ورند میرا اصل مذاق تو وی ہے۔
مولانا جامی کی ظرافت

فر مایا کہ موالاتا جائی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ غلبہ حال میں پڑھ رہے تھے کے بیدارم تو کی بیدارم کی شود از دور پندرام تو کی بیدا می شود از دور پندرام تو کی بیدا ہے ۔

جب کوئی بولا صدا کانوں میں آئی آپ کی

ایک منکر شخص بھی وہاں تھا اس نے اعتراض کیا کہ اگر خر پیدا شود۔ تو آپ نے

من کو طرف اشارہ کر کے فرمایا پندارم توئی۔ غلبہ حال بعض وقت حد سکرتک ہوتا ہے جب

تی تو ات تفریح کا جواب ویا بے جارے مزے لے رہے تھے اس گدھے نے خواہ مخواہ

نذے الی۔

حفاظت خداوندي كاايك عجيب واقعه

تعالی بچاہ جا ہے ہیں اس کی کہی کیسی ترکیبیں ہوجاتیں ہیں ۔ کارسازما بساز کار فکرما در کارما آزار

(۱۲جامع)

#### حفاظت خداوندي كاايك اور واقعه

فر مایا کہ ایک مرتبہ موانا تا محمد بعقوب صاحب ایک قصد بیان فر ما رہ ہے کہ ایک مقام پر دومیاں بیوی نہایت خوشخال ہے ان کے کوئی اولاد نہ تھی آ رام ہے رہ ہے تھے ایک کوشری میں چوروں نے نقب رگائی ( کیونلہ اس کوشری میں روپے نظنے کا گمان تھا پھر احتیاط کے لئے ان کی چار پائی وبال ہے پیز نہ باہر صحن میں رکھ دی کہ جاک کرغل نہ بچا کیں جوں ہی چار پائی باہر رکھ کے آ ہے ہیں کہ باہر صحن میں رکھ دی کہ جاک کرغل نہ بچا کیں جوں ہی چار پائی باہر رکھ کے آ ہے ہیں کہ باری چوت کر گئی سولہ و جیں دب کر مر کئے جب میاں بیوی شبح کو اپنے تو دیجہ کہ باری چار پائی باہر ہے اور جیت کری پڑی ہے خدا کا برناشکر اوا کیا مشون تقیم کی اور بائی فرشتوں نے اٹھا کر باہر رکھ دی ہے جب مزدوروں و با، کہ میاں ہے می اٹھائی گئی تو سولہ نشین نظین اس وقت مجھ میں آ یا کہ چار پائی اٹھان والے سے سولہ شیطان لینی چور سے مارے حضرت نے فرمایا کہ و کیلئے ان میاں دوئی کی تو حیات اور ان چوروں کی موت مقدرتھی ان کے دل میں کیا مال کی محبت ڈال کہ فد ان جگہ نقب اور ان چوروں کی موت مقدرتھی ان کے دل میں کیا مال کی محبت ڈال کہ فد ان جگہ نقب اور ان چوروں کی موت مقدرتھی ان کے دل میں کیا مال کی محبت ڈال کہ فد ان جگہ نقب اور ان جوروں کی موت مقدرتھی ان کے دل میں کیا مال کی محبت ڈال کہ فد ان جگہ نقب اور ان جوروں کی موت مقدرتھی ان کے دل میں کیا مال کی محبت ڈال کہ فد ان جگہ کو میا

# ایک بھنگی کی ظرافت

فرمایا کہ ایک بھتگی ڈوبا جاتا تھا۔ لوگوں نے اس کو نکالنے پر کوئی توجہ نہ کی تو اس نے پکار کر کہ کہ ارہے دوڑو نبی زادہ ڈوبا جاتا ہے۔ اس کے اس کینے پر لوگ دوڑ پڑے اور اے صحیح و سالم نکال لیا۔ بعد میں اے خوب بیٹا اس نے کہا مارنے کی کیا بات ہے کیا آر م علیہ السلام نبی نہ ہتے اور کیا ہیں انکی اولاد نہیں ہول۔

سرسیداحمد کی برد باری کاایک قصه

فرمایا که سید احمد بزے حوصلے کا آومی تفار مکر انہوں نے خواہ مخواہ دین میں

نا ٹنگ اڑا کرائیے آپ کو بدنام کیا ورنہ ان کو تو لوگ دنیا کا تو ضرور ہی چیٹوا بنا لیتے بڑے مجب توم نتے وین میں رخنہ اندازی کرنے کی وجہ ہے لوگ ان ہے نفرت کرنے لگے تھے و ن سے خصان ہوا ان کے حوصلہ کا ایک قصہ ہے کہ ایک شخص کیفندے گورنر کے یوس گیا اور بدئم، كه مرسيد كا دارد جول آب مجھ كوئى جُدد ب ديجئے ليفنعث كورز نے كماك آب ؛ را نخسری اور بھی بھی مجھ سے ملتے رہیں۔ اس کے بعد کیفٹھٹ گورنر نے سرسید احمد کو خفیہ تارویا کدائیٹ مخص جس کا بیام ہے ہمارے پاس آیا ہے اور پیر کہتا ہے۔ آپ اس میں کیا سے بیں سرسید احمد نے جواب دیا کہ واقعی وہ جسے کہتا ہے سیج بے میرا ہی داماد ہے آپ جس قدران کے ساتھ احسان کریں گے وہ میرے ہی ساتھ ہو گا اس جواب کے آئے ك بعد ليفنعن كورز في اس كونوكرى و ي وى ايك ون باتول باتول مي ليفنعن كورز اس مختص ہے ہے اگا کہ ہم نے تمہارے خسر مرسید احمد سے یہ یوچھا تھا انہوں نے بیہ جواب ، یا بی<sup>ن</sup> کر بهت بریشان جوا اور بیه چیمنی کا موقع و یجتنا رما که جب چیمنی طے تو ان ے جا کر معذرت کروں جب ان کو اتفاق ہے چھٹی ملی تو سرسید احمد کے باس سے اور قدموں میں گر گئے۔ سرسید احمد نے یوچھا کہ آپ کون میں اس نے کہا کہ میں وہی نالائق ہوں جس نے لیفٹنٹ گورز ہے آپ کی نسبت ایسے ایسے کہا میں کیا کروں میرے پاس ولی ار جدن تھا۔ اس مجوری کی وجہ سے ایسا کیا۔ مرسید احمد نے کہا کہ نبیس نبیس آپ تھبرا ہے نہیں۔ داماد ہونے کی دوصورتیں ہیں ایک تو یہ کہ کوئی میری بیٹی ہوتی اور وہ آپ ت منسوب ہوتی۔ اب یہ ہوسکتا ہے کہ جو آپ کی منکوحہ ہے اسے میں بیٹی بنا لول چنانجیہ اس کی منعوحہ کو جایا اور جہیز وغیرو دے کرنہایت خوشی و احترام ہے رخصت کیا۔ سرسیداحمہ خان کے بارے میں ایک غلطتبی کاازالہ

قر مایا کہ ایک رکیس بنجاب سے آرہے تھے راستہ میں علی گڑھ کا سٹیش آیا اور اس سرسید احمد بھی سوار ہوئے گاڑی ہی میں ان رئیس صاحب کا ان سے تع رف ہوا مختف یا تمیں ہوتی رہیں اس سرسید احمد نے کہا کہ علی گڑھ یا تمیں ہوتی رہیں اس میں انہوں نے بوچھا یہ کون ساسٹیشن ہے سرسید احمد نے کہا کہ علی گڑھ ہے۔ رئیس صاحب نے کہا کہ بید وہ ہی علی گڑھ جس میں ایک سرسید احمد ضبیت رہتا ہے اس

نے وین میں بڑی تخریب کی ہے اور اس کے سوا جہت آپھے کہتا رہا سرسید احمد نے کہا کہ سے وہی می ٹرھ ہے جس میں وہ خوبیث رہتا ہے اور وہ تو اس سے زیادہ بدتر ہے پھر ان رہس صاحب نے کھانا نکانا کہ آئے کھانا کھا لیجئے انہوں نے عذر کیا جب انہوں نے صرار کیا تو سرسید احمد نے کہا کہ جھے ایسا عذر ہے کہ اگر آپ کو خبر ہو جائے تو آپ میرا اس گازی میں بیشنا بھی گوارا نہ کریں۔ انہوں نے کہا خدانخواستہ ایسا کیوں ہونے نگا۔ کہا کہ میں وی بیشنا بھی گوارا نہ کریں۔ انہوں نے کہا خدانخواستہ ایسا کیوں ہونے نگا۔ کہا کہ میں وی سرسید احمد ہوں جس کی آپ تعریف کررہے تھے۔ اس کیا تھا یہ رکیس صاحب قدموں میں میرسید احمد ہوں جس کی آپ تعریف کررہے تھے۔ اس کیا تھا یہ رکیس صاحب قدموں میں ۔ کے اور کہنے گئے اور کہنے گئے س کم بخت نے آپ کو بدنام کیا ہے آپ تو بزے وسٹے انفارق ہیں۔ بی پھر تو وہ مرید ہی ہو گیا ہمارے حضرت نے فرطیا کہ یہ جومشہوں ہیں ان سے بگاڑ کر کسی قتم کیا نہ کہ نہ نواہ تھا یہ نظا ہے بعکہ بڑا وانشمند تھا ہے ہمجھتا تھا کہ آخر یز برسر حکومت ہیں ان سے بگاڑ کر کسی قتم کا کا نکہ وہ نیس انھا کیا ہے۔ ان سے بگاڑ کر کسی قتم کیا نہ کہ انکہ وہ نیس انھا کہتے۔ ان سے بگاڑ کر کسی قتم کیا۔

سرسید احدخان کا ایک انگریزے برتاؤ

قرمایا که ایک مرجہ ایک اگریز جو نج تھ فرست کاال میں سفر کر رہا تھ۔ سرسید اللہ بھی سٹیشن علی گڑھ پر سوار ہونے جو انگریز کو نا گوار ہوا۔ یہ کسی ننہ ورت سے گاڑی سے دور ہو گئے تو اس نے اپنے فانسان سے ان کا اسباب گاڑی سے بہ بھیکوا دیا جب یہ آئے تو دفت کے منظر رہے وہ اتفاق سے ہوئی میں گیا۔ انہوں نے اپنے نوکر سے اپنی اسباب رکھوالی اور اس کا اسباب بھیکوا دیا وہ آ کر بڑا خف ہوا کہ یہ اسباب کس نے نکوایا ہے۔ سرسید نے جواب دیا کہ جس کا تم نے نکوایا تھا۔ نج نے کہا تم نہیں جائے ہم ون میں۔ انہوں نے کہا کہ تم نہیں حائے ہم کون جیں۔ اس نے کہا ہم جج جیں۔ سرسید احمد بیں۔ انہوں نے کہا کہ تنہیں حائے ہم کون جیں۔ اس نے کہا ہم جج جیں۔ سرسید احمد نے کہا کہ ہم جج میں۔ اس کے باپ جیں چھر وہ انگریز معذرت کرنے کہا کہ اضاہ سید خاک بھی نہیں ہے ہم اس کے باپ جیں چھر وہ انگریز معذرت کرنے کہا کہ اضاہ سید ضاحب ہیں۔ سرسید نے کہا تم لوگ بڑے ہے جا اور تبذیب کا دیوی کرتے ہو اور تبذیب ظاک ہوں۔ میں۔ سرسید نے کہا تم لوگ بڑے بو اور تبذیب

سرسید کے بیٹے کا ایک انگریز ہے پاؤل د بوانے کا قصہ فرمایا کہ ایک دفعہ سرسید احمد کا لڑکا حامہ جو سیرنٹنڈنٹ بولیس تھا سفر کر رہا تھ اور ان کے کوئی دوست سب جج بھی ای گاڑی میں دوسرے درجہ میں بیٹھے ہوئے تھے ایک کو دوسرے کی خبر شد تھی۔ سب جج صاحب فرسٹ کلاس میں بیٹھے تھے اور اس میں ایک او بن المريز ته بعض الكريز چونك مندوستانيول كو وليل مجهة مين اس برا معلوم موا اور كمر لكا کر بیٹھ ؑ بیا اور بید ہے ان سب جج صاحب کو اشارہ کیا کہ (ہوں) لیٹنی یا وُں وہاؤ۔ جب مذر نیا تو بید لے کر کھڑا ہو گیا چونکہ یہ بچارے کمزورجسم کے نتھ مجبورا یاؤں وہانے لگے۔ ا بب شیشن آ " بیا تو گانس ان کے باتھ میں دے دیا کہ لیمنڈ اور برف او ؤغر نسیکہ بیجارے کو خدمت گار بنا لیا۔ برف گاڑی ڈھونڈتے پریشان پھرتے تھے کہیں حامد کی بھی ان پرنظر پڑ ی سے آواز وی انہوں نے یر بیٹ نی میں نہیں سنا۔ پھر مکرر کئی آوازوں میروہ خود آئے اور سب تعد سنا چوند حامد برا توی بیکل جوان تھا اس نے کہا کہ تم اپنا تکت مجھے دو اور تم یہاں بینمو۔ یہاس ورجہ میں بینچ الگریز نے ویکھا کہ اب کے بیاکیا بلا آئی۔ جب گاری جلی میہ بھی ای طرح کم نگا کر جیٹے اور اس انگریز کو بید سے اشارہ کیا کہ (بول) لینی : ۱۰ سے یافال دباؤاس نے انکار کیا تو سے بید لے کر کھڑے ہو گئے وہ ان سے چونکہ کمزور تھ اس سے یا ال ا بانا پڑے۔ جب شیشن آیا تو گلاس اس کے ہاتھ میں دیا کہ لیمنڈ اور برف اوَ بجرتو وہ جان بچا کر کسی تیسر ہے درجے میں جا کر حیصپ گیا ایسے ہی اس خاندان ۔ بہت ہے واقعات تجیب وغریب ہیں یہ انگریزوں کو اچھا نہ سمجھتے تھے مصلحت کی بنا پر ان سے ملتے تھے کہ ان کی موافقت میں بہت مفاسد سے حفاظت ہے اور اب تو اگر سوراج ہوا تو ہندوؤں کا ہو گا اورمسلمانوں کے ساتھ جو برتاؤں ہوں مے سب دیکھیں سے عورتوں کی فطری حیاء کاایک واقعہ

فرمایا کہ عورتوں کے اندر فطرع حیا ہوتی ہے ایک مقام پر ایک آزاد خیال رئیس نے اپنی بیوی سے پردہ توڑنے کو کہا تو اس نے انکار کر دیا۔ ایک دن بندہ ق سلے کرآئے کہ یا تہ بدہ توڑ دو درنہ آت ہی ختم کرتا ہوں اس نے کہا مرتا منظور ہے پردہ توڑتا منظور نہیں یہ پر فائن منظور نہیں تو ڈا۔
یہ پر فائن کی یہ بیچاری نے جان دے دی (اللہ مغفرت کرے جامع) مگر پردہ نہیں تو ڈا۔
ے مرد کی سے نہینے میں جان دیے کا واقعہ

فر ماید کہ اید شہر میں طاعون تھ اوگوں نے شہر کے باہر اپنے رہنے کے سے

بانسوں کے فیے کھڑے کر لئے تھے الفاق ہے کی خیمہ میں آگ لگ گئی اس میں عورتیں تھیں نوکروں نے ان عورتوں ہے ہر چند کہا کہ آپ باہر تشریف لے آئیں ہم مند پر نیز اوال لیس کے کئی کے بردگی نہ ہوگی لئیلن وہ عورتی باہر نہ آئیں اس خیمہ سے نگل کر وہ مرے خیمہ میں ہوگئیں پھر پاخانہ ہیں بھی آگ کہ بنی وہ مورتی بھر پاخانہ ہیں بھی آگ کہ بنی وہ اس کے بعد پاخانہ ہیں گئیں پھر پاخانہ ہیں بھی آگ کہ بنی کی وہاں ہے نہ نگلیں اور وہیں جل کر خاک ہوگئیں چنانچہ غدر میں بھی سن ہے کہ بہت ی عورتوں نے کنو میں ہی ووب کر جان وے وی ایک شخص نے عرض کیا کہ ان و مذ ب تو ہوا ہوگا۔ فرمایا عذاب و ثواب خدا ہے بوچھنا وی تشیم کریں گے میں تو اس وقت ہے ہم مد رہا ہوں کہ عورتوں کے اندر فطر تاکس قدر حیا ہوئی ہے اب بے اوگ جو کوشش کر رہے ہیں کہ پردہ اٹھ جائے ہیان شاء اللہ چند روز کی ہوا ہے بکدم اڑ جائے گی جب بے واقعت کہ بردہ اٹھ جائے ہیان شاء اللہ چند روز کی ہوا ہے بکدم اڑ جائے گی جب بے واقعت دیکھوں کے بوش خود ورست ہو جانمیں گر تجے واقعت و کھو کر ہے ہی ہو کہ بی سے از ال

ایک ہندؤ رئیس کی احتقانہ تعزیت

فرمایا کہ بھائی اکبرعلی مرحوم فرماتے ہے کہ بریلی میں ایک رئیس کا انقاب ہوا تو ان کے صاحبزادے کے پاس لوگ تعزیت کو آ رہے ہے ایک ہندو رئیس بھی آ ئے اور کہا کہ بہت صدہ۔ ہوا اللہ تعالیٰ آپ کو ان کا سچا جانشین بنائے اور کیوں نہ ہوں گ عاقبت گرگ زادہ گرگ شود۔

# ایک نواب صاحب کی جذباتیت کے دوواقع

فرمایا کہ ایک قصبہ میں ایک نواب صاحب ہے ان کی بیوی کے انتقاب پر کلکٹر تعزیت کو آئے اور کہا کہ دل سردار صاحب ہم کو بردا رنج ہوا کہ آئے ہوگا ہوی سرگیا۔ نواب صاحب رو کر کہنے گئے کہ کلکٹر صاحب وہ ہمرا بیوی تی نبیس تھا امال تھا۔ ہم کو ترم مروفی صاحب کھونا تھ بیکھ جھول تھے۔ ان کا بی قصہ ہے کہ جب وائسرائے کی آمد تھی اور کلکٹر وفیرہ منتظم تھے استقبال کے جلسہ میں سب رؤسا کو با قاعدہ حسب مراتب بلیٹ فارم پر کھڑا کر

ایا تھا کہ میں خود ہر ایک کا تعارف کراؤں گا یہ بھی موجود تھے جب ٹرین آ کر رکی تو سب سے اوں کود کر وائسرائے کو گاڑی ہے اتر تے ہوئے گود میں اٹھا لیا اور سب تواعد رکھے رہ گئے اور اس زور سے بیشعر بڑھا کہ شیشن گونج عمیا۔

البی در جبال باثی باقبال جوال مال جوال مال

مگر وائسرائے اخلاق ہے ان ہے کہنے لگے کہ ول سردار صاحب تم اچھا ہے۔ تقیحت کا ایک حکیمانہ انداز

فر وایا کہ ایک قصبہ کے ایک سرکاری سکول میں ایک شریف مسلمان واسٹر تھے۔
الذوق ہے وہاں ڈائز یکٹر صاحب آ گئے۔ گر سکول کی چھٹی ہو چکی تھی ان کو خبر گئی یہ پہنچے تو وہ گھوڑا لئے کھڑے ہیں انہوں نے اس کی باگ نہیں تھا می جب سائیس آیا تو اس نے باٹ تھی اور یہ اندر پہنچ۔ سکول کا معائد کیا اور اچھا لکھا اور چلتے وقت نام لے کر کہا ماشر صاحب ہم خبر خوابی ہے ایک بات بتا ہے ہیں تبہارے اس واقعہ کی ہم نے تو قدر کی اور معلوم ہوتا ہے تم شریف ہواور شریف آ دمی بھی ایسی ذات گوارا نہیں کرتا کہ کسی کا گھوڑا تھے ہے لیکن آ نندہ ایسے لوگ نہ آ میں کے جو اس کی قدر کریں اس لئے یا تو تم گوڑا تھے ہے لیکن آ مندہ اور افسرول کے ساتھ ایسا نہ کرنا۔

ایک شریف سید کا انگریز افسران ہے برتاؤ

فرمایا کہ ایک شریف سید کسی اگریز کے سر رشتہ دار ہے اگریز نے کسی بات پر ان و برا بھل کہا انہوں نے قلمدان اٹھا کر اس پر بھینک مارا اور کام پر سے بیطے آئے۔ دوسرے دان حاکم خود مکان پر بہنچا اور معذرت چاہی اور اینے ساتھ فحمثم ہیں بٹھ کر ایا انفاق سے ان کی بدئی ہوگئی اور ان کی جگہ دوسرا سر رشتہ دار آیا تو چونکہ اس حاکم کی برا بھلا کہنے کی عادت تھی اس نے اسے بھی یوں بی کہنا چاہا وہ بھی سیدھا ہو گیا وہ گھبرا کر کہنا ہے کئے کی عادت تھی اس نے اسے بھی یوں بی کہنا چاہا وہ بھی سیدھا ہو گیا وہ گھبرا کر کہنا ہے اور کے نیا تم ان سید صاحب کا بھائی ہے اور کے نیا تم ان سید صاحب کا بھائی ہے اور انتھی ایس بی تھے۔ کہا ہاں ہم سید صاحب کا بھائی ہے اور انتھی ایس بی تھے۔ کہا اپن جم سید صاحب کا بھائی ہے اور انتھی ایس بی تھے۔ کہا اپن جم سید صاحب کا ایسا اثر تھا۔

# حضرت کے مامول صاحب کاایک معاملہ میں ظریفانہ فیصلہ

اور كلت والول ك لئ كلتان من يول قرمايا ہے۔

آ مَینه داری در محلت کورال

ایک ظریف کی حکایت

فرہ یا کہ ایک صاحب کا نام تھا شیخا اور ان کے بیٹے کا نام تھا کرامت۔ ایک ظریف نے مزاح میں میاں کرامت ہے کہا تھا کہ تمہارا ذکر مثنوی میں بھی ہے۔ مرکرامت ہائے خود شیخا ملاف

دیباتی کےمصرع پر ماموں صاحب کی ظریفانہ کرہ

فرمایا کہ یہاں ایک محف گرمیوں میں جنگل ہے آرہا تھا راستہ میں مدرسہ ب وہاں ماموں صاحب درس دے رہے تھے کھڑ کی میں ہے ان پر نظر پڑ گئی ان کے پاس آ کھڑا ہوا اور کہا کہتم بہت شعر کہتے ہو ہمارے مصرعہ پر تو گرہ لگاؤ فرمایا کہواس نے کہا کہ سنو دوستوں ہے بجب ماجزا۔ ماموں صاحب نے فی البدیم فرمایا۔ کھایا تھا منڈ وا ہگا باجزا۔ بس وہ بڑبراتا ہوا چلا گیا۔

حضرت ماموں صاحب کے ایک شعر کی اصلاح

فرمایا که مامول صاحب بهت ذبین تنے ایک غزل ہفت زبان میں لکھی تھی اس

18

میں ترک بھاشا عربی فارس سب کھھتی۔عربی کا ایک شعربہ تھا۔

الوجهك شمس باذغة والخدث بدر مقبول والخدث بدر مقبول اور مجھ سے اصلاح كى درخواست كى ميں نے يہ اصلاح دى تقى الوجه كشمس باذغة

الوجه مسمس بارعه والخد كبدر مقبول

حسن التماس كي أيك مثال

فرمایا سیخ بورہ میں نانا صاحب و کیل ریاست تھے۔ وہاں کھانے کوروزانہ ماش کی وال متی تھی اور اس میں تیل بڑتا تھ اس سے اور بدمزہ ہو جاتی تھی نانا صاحب نے وہاں کے رئیس گولکھا۔

> دال ماش توکی مثال سریش روغن تلخ بهم درت هم و بیش مردمان می خورند و می گوزند شکر حق می کنند ازیس و پیش

ان رئیس صاحب نے تھم دیا کہ ہیر جی صاحب کو روزانہ کھانا جمارے خاصہ ہے

جایا کرے۔

ايك مغلوب الحياء شخص كاوا قعه

فرمایا کہ موہوی غوث علی صاحب کے ملفوظات میں ایک شخص کا واقعہ لکھا ہے کہ اتفاق سے گھر میں جیٹے ہوئے ان کی رتاح صادر ہوگئی بس گھر سے نکل گئے وہ تین برس کے بعد آئے کہ اب تو سب بھول بھال گئے ہول کے مول کے مگر احتیاطاً دروازہ پر آ کر تخبر ہے کہ پہلے من ہوں میرا کوئی تذکرہ تو نبیس ہے۔ اتفاق سے وہاں ان کے ایک لڑکے سے کوئی خطا ہوگئی تھی جس سے اس کی مال کہہ رہی تھی کہ ہے نا ان پدوڑ سے کا۔ بس میران کر بھا کے کہ بھی وہ بات یاد ہے۔

# مواوی اسی ق صاحب کا نپوری کے حفظ قر آن کی کرامت

فرمای که مولوی اسی قی صاحب کا نپور میں مدازم نصے اور سارا کام مدازمت کا بھی انبی مروسیتے تھے پھر بھی صرف تین مہینہ میں قرآن شریف حفظ کر لیا تھا اور دوران حفظ میں چیشی بھی آخر میں شاید دو بفتہ کی ںتھی۔

#### فيضان من مي كاليك واقعه

فرود کے میرے ایک دوست نے بیٹواب ویکھا تھا کہ ججھے حضرت موال نامجمہ یعقوب ما حب نے سینہ سے لگایا اور ایک نور ان کے سینہ سے نکل کر میرے سینہ میں گئیا ان کو بھی نا آیا تین مہینہ ہے کم میں قرآن شریف حفظ ہو گیا تھا۔ مولوی ظہیرالدین صاحب کے واقعات عدل بین الزوجات وغیرہ

فروی کہ میرے تھو بی کے بھائی تھے۔مولوی تھی ایدین بڑے عابد زامد تھے ، ن کے دو بیویا باتھیں دونوں کو ایگ الگ رکھتے تھے اور ایک شہر میں بھی نہیں بلکہ مختلف جگہوں میں رکھتے تھے ایک بنت میں رہتی تھی اور ایک کیرانہ میں خود سفر کر کے دونوں کے یاں عدل کی غرض ہے رہتے تھے کچر ان کے مرنے کے بعد دونوں جمع ہو کئیں اور باہم بہت اتفاق رہے۔ کیونکہ زندگی میں تو تبھی بھی نااتھ تی کی نوبت نہ آئی تھی اور یہ صاحب س ج بھی تھے ان میں ایک بات عجیب تھی انہوں نے خلوت وجلوت کا ایک حجیا طریقہ اختیار کیا تھا اور اس طریقہ کو میرانجی جی جا ہتا ہے کیونکد خلوت محضد سے شبرت ہو جاتی ہے جو بخت خطرناک ہے لیکن پھر بھی جو خلوت اختیار کی جاتی ہے تو اس کی اصل وجہ ہے کہ جب اللہ كا ذكر غالب بوجاتا ہے تو محكول سے وخشت ہو ى جاتى ہے اى سے اللہ اللہ خلوت اختیار کرتے ہیں انہوں نے اس خطرے سے نکینے کے لئے بدتد بیر نکالی تھی کدسب كے سامنے بھى رہيں اور كام بھى ہوتا رہے وہ تدبير بياتنى كے بياسب كے سامنے غليس يو ستے رہتے تھے اً رکوئی آ ای تو سلام پھیر کے اس سے مخضر الفکالو کر کے پھر اللہ اکبر کہد کر تماز شروع کردی آئے وا یا تو تنگ ہو کر جا گیا ورندسدم پھیرنے پر پھر دو جار ہا تنگ کر میں پھرنیت و ندھ ل اس طرح ہے وہ " پ بی جو، جاتا تھا۔ اس مقام پر ناقص یہ کہدسکتا ہے

کہ سے رہاء ہے تو بات سے ہے کہ و کیمنے سے رہاء نہیں ہوتی و کھلانے سے ہوتی ہے اگر و کھلانے کی نیت نہ ہوتو رہاء نہیں ہے۔ ایک خانسامال کاظر یفانہ جواب

فر مایا کہ ایک انگریز نے کسی خانسامال کو غصہ میں کہا تم ہمادے یہاں سے نکل جاؤ اس نے کہا کہال جاؤں کہا جہنم میں چلے جاؤ کی دن کے بعد وہ خانسامال پھر آپنچا۔ انگریز نے کہا تم پھر آگئے۔ اس نے کہا حضور میں جہنم پر گیا تھا وہاں صاحب لوگوں کا پہرہ تھا وہ کہتے جی یہ کالا آ دمی کے لئے نہیں ہے تم کسی صاحب کا پاس دکھلاؤ تب جاؤں گا جس مجدور ہو گیا۔ حضور پاس وے دیں اس نے بنس کر قصور معاف کر دیا۔ یس مجدور ہو گیا۔ حضور پاس وے دیں اس نے بنس کر قصور معاف کر دیا۔

فرمایا کہ بوعلی بینا ایک بزرگ کے پاس ملنے گئے اور اظہار علم کی بڑی علمی
تقریریں ہائیس اور یہ سجھے کہ یہ بزرگ میرے بڑے معتقد ہو گئے ہوں گے بعد میں اس
نے لوگوں سے پوچھا کہ میرے بارے میں پچھ کہتے شے لوگوں نے کہا کہ بوں کہتے شے
کہ بوعلی اخلاق تدارو۔ ان کو یہ من کر بڑا غصہ آیا اور اخلاق میں ایک ضخیم کتاب لکھ کر ان
کے پاس بھیجی ان بزرگ نے کتاب و کھے کر فرمایا کہ من نگفتہ بودم کہ اخلاق نداند بلکہ گفتہ
بودم کہ اخلاق تدارو۔ ایک فقرہ میں ساری کتاب کا رو کر دیا۔ بوعلی بڑے شرمندہ ہوئے کہ
بودم کہ اخلاق ندارد۔ ایک فقرہ میں ساری کتاب کا رو کر دیا۔ بوعلی بڑے شرمندہ ہوئے کہ
مولوی مجمد میں تو ایک لفظ کے بیجھنے کی بھی قابلیت نہ نگلی۔

فرمایا کے دبنی والے مرئ بہت کھاتے ہیں۔ مولوی محرحین صاحب فقیر جب ترکت ن چنچ تو ایک رئیس کے باغ میں قیام کیا۔ وہاں ایک مرج کا درخت لگا ہوا تھا۔ بہت فوش ہوئے اس کو تو ڈ کر کھانا شروع کر دیا۔ مالک آیا تو غلام نے تبجب سے کہایا شیخ هذا یا کل النار لیمنی انہوں نے آگ کھائی۔ هذا یاکل النار لیمنی انہوں نے آگ کھائی۔ لائی کی دکایت

فرمایا کہ طمع بری بلا ہے۔ میرے ایک دوست مار ہرہ کے رہنے والے کہتے تھے

کہ ایک سرائے میں ہم چند آ دمی کھانا کھا رہے تھے کہ سامنے سے ایک کنا آیا ایک شخص نے بہت ادب سے سلام کیا لوگوں نے طامت کی تو اس نے کہا کہ جن بھی بھی کتے کی شکل اختیار کر لیتے ہیں سوممکن ہے کہ یہ جن ہواور جنوں میں بھی جنوں کا بادشاہ ہو۔ اور ممکن ہے کہ بید محمد ہے راضی ہو کر جھے بچھ دے دے د د کھنے اس نے طبع کے لئے کتنے بعید احتمالات اور امکانات لگائے۔

### بلوغت كاايك جيرت ناك واقعه

ایک اخبار میں دیکھا ہے نہ معلوم سی ہے یا خلط ہے کہ ایک جیار برس کا بچہ ہے۔
اے شہوت کا اس قدر بیجان ہے اور اس پر ڈاکٹروں کا بھی اتفاق ہو گیا ہے کہ اگر شادی
نہ کی گئی تو امراض کے پیدا ہوئے کا اندیشہ ہے۔
مدلی گئی تو امراض کے پیدا ہوئے کا اندیشہ ہے۔

مولوي غوث على صاحب بإنى بن كاايك واقعه

فرمای کہ نوٹ علی صاحب پانی پی بڑے حاضر جواب سے ایک مرتبہ کسی مسخرہ نے مولوی صاحب کوشر مندہ کر بھیجا کہ مول نا ایک رنڈی کو ایک مرغا وے کر بھیجا کہ مول نا ے ذرئ کے لئے کہنا وہ تیری بات سے جھینپ جاکیں گے وہ مولانا کی خدمت میں آکر عرض کرنے گئی کہ حضرت میہ مرغا حلال کر و تیجئے۔ مولانا نے فرمایا کہ بی کسی اور سے فرمائی کہ حضرت میہ مرغا حلال کر و تیجئے۔ مولانا نے فرمایا کہ بی کسی اور سے فرمائی کرواور میں نے تو آج کی نہ حلال کیا نہ حرام کیا (کیونکہ مولوی صاحب نے نکاح بھی نہ کما تھا)

### مرید کے امتحان لینے کا ایک قصہ

فرمایا کہ ایک شخص ایک شخ کے پاس مرید ہونے گیا۔ اس نے ہر چند ٹالا گر سے نہ اللہ بھر شخ نے امتحان کے لئے اس سے ظلوت میں فرمایا کہ بھائی میں ایک بلا میں ہتلا ہوں اور اس کوکسی دوسرے پر ظاہر نہیں کر سکتا۔ اگر ان مریدوں پر ظاہر کر دوں تو بدطن ہو جا کیں گے اور تم چونکہ ابھی مرید نہیں ہوئے صرف دوست ہی ہوتم سے کہتا ہوں وہ بلا سے جا کیں گے درت پر عاشق ہو گیا ہوں اور مدت سے اس فکر میں تھ آج بہت سا روپیہ فرج کر کے اسے راضی کیا ہے اس سے میں قرار پایا ہے کہ جس وقت کوئی آدمی ایک

م و زوے تو تم فوراً چلی آیا لبداتم اس آواز کے ذرایعہ سے اس عورت کو بلا لاؤ اس نے فور' وعدد کرنیا که بهبت احیما ایبا بی بوگا وقت میراس آ واز کے ذریعہ اس کو بلا لائے۔ پینخ نے رہ تا بحر حجرہ میں رکھا۔ مبح جس وقت اٹھے سمجھے کہ بھا گ گیا ہو گا گر اے دیکھا کہ یانی سرم کر رہ ہے۔ یو چھا کیا کر رہے ہو بولا کے عسل کیلئے یانی سرم کر رہا ہوں۔ یو چھاتم بھا کے نہیں۔ اس نے کہا میں تو مرید ہونے آیا ہول۔ فرمایا اب بھی جَبَد مجھے ایس حات میں آ نکھ ہے ویکھ لیا۔ اس نے کہا حضرت میں نے اس تعل کی ہر چند تاویل کی ترسمجھ میں نہ آئی مجبور ہو کر بیاسمجھا کہ آخر امتی بشرین ۔ کوئی فرشتہ یا نبی تو ہیں نہیں ۔ غایت یہ ہے ك ينتخ ف كناه كيا ب اور كناه ب زياده ب زياده مقبوليت عندالله جاتي ربتي ي مريس تو میخ سمجھ کر آیا ہول لیعنی ہے کہ آپ کو طریق احما آتا ہے سو گناہ سے فن تو زائل نہیں ہو جاتا۔ طبیب آرخود بر بربیزی کرے تب بھی دوسرول کا تو علاج کرسکتا ہے رہائن وسو میں نے بیسمجھا کہ شیخ نے اگر تو یہ کر لی تو وہ ایسی تو یہ ہو گی کہ کوئی تو بہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ شیخ نے بیسن کر اے سینہ ہے لگایا اور فوراً مرید کر لیا اور فرمایا کہ وہ میری بیوی تھی اور میں اس سے کہدآیا تھا صرف تیری آ زمائش کو ایسا کیا تھا۔ ہمارے حضرت نے فرمایا کہ پہلے لوگ عقید و کے ایسے کیے ہوتے تھے آ تکھ سے دیکھ کربھی بدگمان نہ ہوتے تھے مگر مقتداء کو ایبا امتحان جائز نہیں یہ بزرگ مقتداء نہ ہوں گے۔

### بسیارخوری بی فساد کاسب ہے

فرمایا مولوی سالار بخش صاحب اینبوی جو دمافی حالت سے معذور تھے وعظ میں فرمایا کرتے کے جنتی بدعت وغیرہ آج کل ہوری ہے بیسب فرانی مرچوں کی ہے ایک شخص نے کہا کیا میں ہے کہا کہتم سمجھے نہیں مرچوں سے کھاٹا لذیذ ہو جاتا ہے اور لذیذ کھاٹا کھانے سے قوت بیمید برحتی ہے اور قوت بیمید برحتے سے محاصی وغیرہ کا تقاضا ہوتا ہے اس طرح سے مری سب ہوگئی منکرات کی۔
ایک مجھولے بردرگ کی حکایت

و بوبند میں ایک بھولے بزرگ گاڑی میں سوار تھے کہ گاڑی الث می اور اس

طرف ایک اور شخص سوارتھا یہ بزرگ اس کے اوپر بیٹھ گئے وہ غل مجاتا ہے کہ اتر و۔ یہ کہتے ہیں کہ جوتہ لاؤ نظے پاؤں کیسے اتر وں اس شخص نے گاڑی بان سے کہا ارے بھائی ان کو جوتہ دیا تب اترے گر ان کی برکت سے اس کے چوتہ دیا تب اترے گر ان کی برکت سے اس کے چوٹ شائی۔

شکارخان کے اخلاص کی حکایت

فری کہ حافظ محمد یار عرف نواب شکار خان رئیس تھانہ بھون عالمگیر کے امراء میں سے تھے قصبہ میں ان کی بہت ممارات میں مگر کسی ممارت پر کتبہ لگا ہوا نہیں ہے ایک شخص نے ان کو خواب میں ویکھا تو پوچھا کہ آپ کی ممارت پر کتبے نہیں میں انہوں نے جواب ویا کہ یہ اخلاص کے خلاف تھا۔ شکار خان ان کا لقب بول ہوا ہے کہ ایک وفعہ قازیں اڑی جا رہی تھیں کہ یا مگیر نے ایک قاز کی تعیمن سے فر مایا کہ اس قاز کو شکار کرو انہوں نے تیم مارا تو اس قاز کے لگا۔ عالمگیر نے ان کو شکار خان کا لقب و سے دیا۔

چوہے اور اونٹ کی ایک حکایت

فرمایا کہ چوہ اور اونٹ کی دوئی تھی ایک مرتبہ دونوں سفر کر رہے تھے کہ راستہ میں دریا آیا تو اونٹ اترا ہوا چلا گیا اور چوہ ہے کہا آجا بھوئی آجا اس نے کہا کہ کتنا پانی ہے اونٹ نے کہا کہ دفنور آپ پانی ہے اونٹ نے کہا کہ دفنور آپ ہائی ہے اونٹ نے کہا کہ دفنور آپ ہی کے تو گھٹوں تک ہے چوہ نے کہا کہ حفنور آپ ہی کے تو گھٹوں تک ہے چوہ کہا کہ حفور آپ ہی کے تو گھٹوں تک ہے میری تو تسلیس کی تسلیس ڈوب جا کیں گی تب بھی پتد نہ چلے گا۔ ایک احمق شخص کی حکایت

۔ فر مایا کہ ایک فخص ایک احقوں کی بہتی کا رہنے والا تھا اس کی اتفاق سے کھوڑی گم ہوگئ تو آپ نے چھوں ہر بھی تلاش کرنا شروع کیا۔ ایک شخص کی احتقانہ انداز گفتگو کا واقعہ

فرمایا کہ ایک شخص ایک اور احمقول کی بستی کے رہنے والے مسجد کے اندر فجر کی سنتیں پڑھ چکے تو فرضوں کی بھی وہیں اندر سنتیں پڑھ چکے تو فرضوں کی بھی وہیں اندر نیت ہاندھ لی۔

باری کی کیفیت کے اشارہ کی تشریح کا قصہ

فرمایا کہ ایک شخص نے جو ای بستی کے رہنے والے تھے خاص پر نالے کے پنچے کھڑی کھولی یانی ڈال کر دیکھا تو اس ہے کھڑی میں یانی آیا پھراس پر نالے کو موڑا اور امتحال کیا تو پھر یانی آیا کہنے لگے کہ یہ یانی زیادہ ہے بارش کا یانی تھوڑا تھوڑا آئے گا وہ سب نکل جائے گا۔

بیوتو فول کیستی کاایک قصه اایک بیوتوف کی حکایت

فرمایا کہ ایک مخص جو ای بستی کے رہنے والے اور ذی علم نتھ ایک جگہ ملازم تھے بال بیج بھی ہمراہ تھے ان کی ایک بہت جیوٹی لڑکی کو ایک غریب ملازم لڑ کا رکھتا تھ وہ اس کو لے کر کہیں چاا میا اور دیر تک نہ لوٹا اتفاق ہے اس لڑے کا باہے آ میا تو اس ے فرماتے ہیں کہ جناب تمہارا لڑکا بڑا بدمعاش ہے میری لڑکی کو لے کر بھاگ گیا ناداقف حاضرین کوتعجب ہوا اتفاق ہے دو آ گیا تو معلوم ہوا دونوں ہیجے ہیں۔

ایک احمق کی حکایت

فر مایا کہ ایک مخص ای بہتی کے رہنے والے جو صاحب علم ہتھے ان کو تھانہ بھون كے مدرسہ كے ايك مدرس اينا نائب بنا كركسى ضرورت سے مظفر نگر چلے سے اور ان كے چنے کے وقت ایک طالب علم مدرسہ کا بیار تھا اس کے سر میں درد تھا مظفر تگر جانے کے بعد ان نائب کے پاس ایک خط لکھا کہ اس طالب علم کا درد کیا ہے آ ب نے اس کو بلا کر یو جھا اس نے ہاتھ کی انگلیاں ملا کر کئی بار کھول ویں اور بند کر ویں کہ میرا سراس طرح کرتا ے آپ نے خط کے جواب میں اس کیفیت کو اس طرح تعبیر کیا کہ اس کے درو سرکی ہی حاست ہے کہ رؤس اصالع خمسہ کو ملائے پھر ان کو حالت انبساط کی طرف لے جائے پھر حالت انتباض کی طرف لائے اور اسی طرح کئی دفعہ سیجئے یہ کیفیت ہے اور بیمضمون لکھ کر اس کے کافی ہونے کی تعلی نہ ہوئی مامول صاحب کو دکھلایا کہ بیٹھیک بھی ہو گیا یا نہیں۔ ماموں صاحب نے فرمایا کہ مولوی صاحب کیا واہیات تکلف کیا ہے سیدھی بات لکھ ویتے کہ اس کا سرپٹر پٹر دیا ہے۔

#### ایک احمل کی حکایت

فرہایا کہ ایک مسافر ای بستی میں گزرا ایک شخص راست میں استان سکھاتے ہوئے طے ان سے مسافر نے بوچھا کہ یہ کوئی بستی ہے انہوں نے نام بتلا دیا۔ مسافر نے کہا کہ یہ وہی بستی ہے دونوں نے کمر بند چھوڑا اور اشتج سے دونوں ہاتھ او پر کو اٹھا کر او نچا کر کے کہا کہ میاں وہ زبانہ بی گیا اور پاجامہ نیچ گر گیا اس مسافر نے کہا کہ نیوں جناب ابھی نمونہ اس کا موجود ہے ملاحظہ فرما لیجئے۔ حضرت کی مثنوی زیرو بم برایک ورویش کی وعا

فرمایا الد آبادی ایک والای ورویش عمری شاہ نام ہے۔ بوشاہ نیاز احمد بریوی کے مرید اور فیفہ ہے نکاح نہیں کیا تھا جرد ہے۔ بوڑھے ہے گر سب قوئی بہت اجھے۔ جب ذکر کرتے تو سارے الد آبادی بی آواز گوجی ۔ ایک دفعہ والدصاحب الد آبادی ہے ہیں کاپور ہیں تھا والدصاحب علیل ہو گئے جی علالت کی فہر پاکر ان کی فدمت جی الد آبادگی تھا۔ والدصاحب جھے ان کے پاس بھی لے گئے ہے۔ والدصاحب نے ان سے فرمایا کہ اس (یعنی مرشدی مولانا مظلم) نے ایک معثوی تھی ہا اس زمانہ جی شن نے فرمایا کہ اس (یعنی مرشدی مولانا مظلم) نے ایک معثوی تھی ہا اس زمانہ جی سائی تو مشوی زیرو ہم جو اول تھنیف ہے وہ تھی تھی انہوں نے فرمایا ساؤ جی انہوں نے بچھ سائی تو انہوں نے بچھ سائی تو انہوں نے بچھ سائی تو مولوی ایک آ ہے کا ترجمہ کرو اور یہ آ ہے جال کر وے پھر انہوں نے بچھ سے ہا کہ مولوی ایک آ ہے کا ترجمہ کرو اور یہ آ ہے پڑی لکل امۃ جعلنا منسکا ہم ناسکو ہ فلا ینازعنک فی الامروادع الی دبل الغ جی بچھ کیا کہ میصلح کل کے تمہ کو فلا ینازعنک فی الامروادع الی دبل الغ جی بچھ کیا کہ میصلح کل کے تمہ کو قرآن مجمد سے ثابت کرتا چاہتے ہیں جس نے کہا کہ حق تو ٹی نے لا ینازعنک فرمایا لا باطل کوتو حق نہیں ہے کہ تم ہے جھڑ ہے گر اہل حق کو ہے حق یہ بیس فرمایا یعنی اہل باطل کوتو حق نہیں ہے کہ تم ہے جھڑ ے گر اہل حق کو ہے حق یہ بیس فرمایا یعنی اہل باطل کوتو حق نہیں ہے کہ تم ہے جھڑ ہے گر اہل حق کو ہے حق یہ بیس فرمایا یعنی اہل باطل کوتو حق نہیں ہے کہ تم ہے جھڑ ہے گر اہل حق کو ہے حق یہ بیس فرمایا یعنی اہل باطل کوتو حق نہیں ہے کہ تم ہے جھڑ ہے گر اہل حق کو ہے حق



# یادشیخ ضابط ملفوظات کے اشعار

#### ياد شيخ

ازواصل ثاندوي ضابطه ملفوظات رساله بلذا

جہاں میں جھا گئیں کیوں ظامتیں ہر سو ہے ورانی اتھی ونیا ہے یا رب کون الیک ذات نورانی ہوا ونیا ہے رخصت آج کیما شخ لاٹانی حكيم الامت تفاند بهون محبوب يزواني کلیجہ منہ کو آجاتا ہے دل باتھوں اچھلتا ہے تصور میں جب آجاتی ہے ان کی شکل تورانی كدهر جائيس كہاں ڈھونڈي كے ديكھيں كے لائيس نظر میں کوئی جیآ ہی نہیں اب شیخ روحانی کہاں بھٹکے ہوئے جائیں کدھر روتے ہوئے جائیں گلے کس کے لگیں کس کو سنائیں ورو نیمانی تشفی کون آڑے وقت میں دے گا مریضوں کو كرے كا كون تدبير و علاج رائح روحاني بہت کچھ حال ابتر ہو چکا ہے بجرت میں حضرت غلامول کی نظر میں ﷺ ہیں سب عیش شاہانی بتاؤ تو چلے کس پر اکیلا چھوڑ کر ہم کو كرے كا كون ہم اہل ہوس كى اب تكبياتى دل يرغم كو يهر لائة بين بهم تفاند بهون حفرت كمر بي ياك مرقد ير دكھا دو شكل نوراني ول مضطر سمی صورت بہلتا بی نہیں اپنا بتائیں کیا تہمیں اے دوستو وجہ بریشانی

بهت بیتاب و منظر تها بهت حیران و مششدر لها کے نی الحد کے اس شع نے کم کی پیشانی خم الانبياء رفتند ديگر كيست كو ماند مگر ۋات مقدس قادر و قیوم سجانی بتاؤں کیا کہ کیا تم تھے تمہیں تم تھے زمانے میں حقیقت میں تنہیں تھے وارث محبوب یزورانی خدا جائے نظر میں کیا کشش بھی جذبہ تھ کیہ ادهر آتمحدول کا ملنا اور ادهر حالت بدل جانی عجب برکت نظر میں تھی کہ ملتے ہی مریضوں سے مرض كافور بو جاتا دوا چين شه يجه كفاني نظر يزتے عى فورا وہ مرش پېچان ليے تھے ادهر تشخيص يكن تحى ادهر تجويز لا كاني رزائل کو فضائل وہ تا ریخے تھے محکمت ہے عجب ان کی فراست تھی عجب ان کی تھی فن وائی وہ گئا ایسے جو دنیا میں نظیر اپنی نہ رکھتے تھے شفق ایسے بزاروں اور الاکون میں تھے المانی جبال میں جن مراہنوں کا مداوا غیر ممکن تھا شفا پائے شے وہ تھانہ بھون جائر بآسانی مرض کیما ی کہنہ گئے بھی مایوں ہوں جس ہے مُر اک چِکے میں ان کے روحانی شفا یاتی نظر والول نے دیکھا تھا انہیں چیٹم تعق ہے مگر وابتد کی تحد بم نے نہ ان کی قدر پیچانی جنہیں شطرت و لغویات سے فرصت نہ بوتی تھی

انبیں کا مثغلہ ہے صبح و شام اب سجہ جنبانی غریب و مالدار و حاکم و محکوم سب کے سب فیوض خانقای سے بنے ہیں شیخ روحانی عدیل ان کا نہیں پیدا انہیں تشبیہ کس سے دول نظیر ان کی نبیں ملتی جہاں میں وہ تھے لاٹانی رکھوں سر یہ طول آ تھوں ہے اگر قسمت سے ال جائے کہ ان کی تفش یا واصل ہے یہ از تاج سلطافی تصانف ان کی خادم ان کے امریکہ میں لندن میں لو بہنجا ہند ہے باہر بھی ان کا فیض روحانی بتاؤ تو کہیں دنیا میں دیکھا ہو اگر تم نے دکھاؤ تو جہاں میں مجھ کو ایبا ﷺ روحانی ہنی میں باتوں باتوں میں ہوئے اکثر مریض اچھے اشاروں ہی اشاروں میں سکتے امراض روحانی انجمی تک جتلائے جبل و نادانی تھے ہم لکین حقیقت جو تصوف کی تھی وہ ان سے بی پیجانی نجن سیدی و مرشدی اشرف علی مولی سميس طے ہوں مدار جہائے عرفانی و ایمانی نجق شیر مرد تفانوی یارب کرم فرما انہوں کے صدقہ مجھ سے دور ہوں امراض روحاتی اسير حرص ہوں اور جتلائے كيد تفسائی مدد اے جڑ ایمانی کرم اے نسل ربانی چا تو کیا جا مردوں سے برتے ہم ا جینا نہیں وہ زندگی کہنے کے لائق جو ہے عصیائی

ضعیف و ناتوال ٔ جول اور بہت کوتاہ ہمت ہول الی سے کرا دے سب مدار جہائے عرفانی جو تيرا نظل ہو جائے تو بيڑا يار ہو جائے سے کاری بدل جائے مری بانور ایمانی اللی جب دم آخر ہو اور دنیا سے رحلت ہو رًا شوق لقا ہو موجزن ہو نور عرفانی زبال پر ذکر جاری ہو جدهر دیکھوں تو ہی تو ہو ترى الفت مي وم نكلے مرا بانور ايماني ریں یاتی زمانہ میں تصانیف ان کی محشر تک جہال یاتا رہے ان ہے جیشہ قیق روحانی فيوض خانقاه اشرفيه روز افزول بهول شفا یاتے رہیں سب مجلائے درد تمنا ہے رہول تھانہ مجمون جب تک رہوں زندہ رہول جنت میں بھی ہمراہ لے جب باغ رضوانی اگر مل جائے واصل یاس مرقد کے جگہ تھے کو توب از تاج کیزوبه از ملک سلیمانی

دیگر

زمانے میں بلچل پڑی کس بلا کی یہ رصلت ہے کس آج پیر حدیٰ کی کہاں ہے جو شفقت تھی بے انتہا کی محبت سے سنتے تھے ہر بتلاء کی کہاں ہیں جے اک نظر بحر کے دیکھا کہاں ہیں جے اک نظر بحر کے دیکھا دہیں سارے مرضوں نے حق نے شفا کی

رونمائی ہے کھڑی رو ربی ہے جو خلقت خدا کی دیا ابر رحمت نے مجمی آکے چینا جنازہ یہ کس شخ یا انقا کی ا مُنِي آسان پر جو روح معطر ملائک نے بھی خم میں آہ و بکا کی زمانے میں میں شخ و بادی ہزاروں نظر تو ہے تم پر دل مبتلاء ک سنا اور نه ویکھا زمانے میں تم سا قتم ہے خدا کی قتم ہے خدا کی سی در سے محزوم اب تک نہ کوئی دوا آپ نے کی ہر اک جتاا کی نبیں کوئی مونس نه غم خوار تم سا کبوں کس سے حالت دل مبتلا کی كوئى اليمي صورت بناؤ تو حضرت سنبيل جائے حالت ول مبتلا کی كرا بول من مرقديه ب چين پير بول وبی میری حالت ہے آہ و بکا کی خفا ہو کے پھر اپنے پھر اپنے سید لگاٹا جفا میں بھی تیری جھلک تھی وفا کی زمانہ میں سمجھا نہ واصل کسی نے حقیقت کو اس عاشق یا وفا کی

#### دیگر

کس کی رطت نے جہاں میں حشر بریا کر دیا ول میں ہر پیر و جوال کے درد پیدا کردیا درد فرقت نے کہوں کیا حال میرا کر دیا ول کے گلانے کر دیئے چھکٹی کلیجہ کر ویا کس کی میت یر گرے بڑتے ہیں سب پیروجوال کس کی رطت نے جہاں محو تماثا کر دیا چیجهاتا روز و شب نقا گلشن عرفال میں جو ایسے طوطی کو اجل خاموثی کیسا کر دیا جو معارف اور حقائق میں تھا خود اینی مثال اہے ہادی کو اجل خاموش کیا کر دیا جو معارف اور حقائق میں تھا خود اپنی مثال موت نے اس کی زباں کو بند کیسا کر ویا اوڑھ کر جاور کفن کی اب وہی خاموش ہے سینکاروں مردہ دلوں کو جس نے زندہ کردیا آخری دیدار میت یر بے کس کے الادیام کس کی صورت نے جہاں محو نظارا کر دیا اے تماثا گاہ عالم سر کو جا جلے کیوں ابھی سے ہم غلاموں کو اکیلا کر دیا اے کیا کیا آرزو تھیں اور کیا کیا حسرتیں اے اجل تو نے مرا خون تمنا کردیا تو كہاں اے شيخ زيب مند تھانہ بجون حشر ہے یہلے بی عالم میں أندهرا كرديا

تم تو جنت میں ہو جیک راحت و آرام ہے ہم غلاموں کے لئے میدان ہو کا کر دیا جس کو دیکھا آگھ بجر کر ہو گیا لیمل وہیں جس کو جاہا دل سے اس کو حق کا شیدا کردیا ہم ے گراہوں کو سیدی راہ پر کس نے کیا چتم نابیا کو حضرت کس نے بینا کردیا روح کس نے پھونک دی مردو دلول میں اے صبیب جو تھے خود مردہ انہیں کس نے مسحا کردیا س سے یاتک جلا امراض روحانی تھے جو ان کو زعرہ بی نین بلکہ سیحا کردیا آج دن ان کے مواعظ اور ملفوظات نے جن میں گویائی نہ تھی ان کو بھی گویا کردیا چین اب آتا کی صورت کی پیلو نہیں ميرے حضرت ول ميں كيا درد پيدا كر ديا جامعیت ختم ہے حفرت یہ داصل ہے شبہ سب کمالوں کو انہیں یس حق نے کیجا کر دیا ہم بھی واصل کام کے تھے جب تھے وہ ساہ قان ورد فرقت نے ہمیں اب تو نکما کر دیا

